

اور iPad وغیرہ میں بہتر طور پرد کھنے کے لیے PDF Reader کو PDF Reader کے طور پراستعال کریں۔

جِلدجِهار



بسم الله الرحمن الرحيم '' آپ کے مسائل اوران کاحل'' مقبول عام اورگراں قدرتصنیف

ہمارے دادا جان شہیر اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نوراللہ مرقدہ کواللہ رب العزت نے اپنے اکابرین کواللہ رب العزت نے اپنے اکابرین کے مسلک ومشرب پرختی سے کاربندر ہتے ہوئے دین متین کی اشاعت وترویج، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تقاریر وتحریر، فقہی واصلاحی خدمات، سلوک و احسان، ر دِفرق باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سرپرسی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت کا نفرنسوں میں شرکت، اصلاح معاشرہ ایسے میدانوں میں گرال قدر خدمات سرانجام دی بیروں میں شرکت، اصلاح معاشرہ ایسے میدانوں میں گرال قدر خدمات سرانجام دی بین۔

آپ گی شهرهٔ آفاق کتاب '' آپ کے مسائل اوران کاحل' بلا شبداردوادب کا شاہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ علمی وصحافتی دنیا میں آپ کی تبحرعلمی، قلم کی روانی وسلاست، تبلیغی واصلاحی انداز تحریجیسی خداداد صلاحیتوں اور محاس و کمالات کا مند بولتا ثبوت ہے۔ حضرت شہید اسلام نوراللہ مرقدہ روز نامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں ۲۲ سال تک دینی وفقہی مسائل پر مشتمل کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل' کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ بیسلسلہ آپ کی شہادت تک چلتار ہا۔اللہ تعالی نے آپ کے اخلاص و للہیت کی برکت سے عوام الناس میں اس کالم کو بڑی مقبولیت عطافر مائی۔ بلامبالغہ لاکھوں مسلمان اس چشمہ فیض سے مستفید ہوئے۔ دس ہزار سے زائد سوالات و جوابات کوفقہی ترتیب کے مطابق چار ہزار صفحات پر مشتمل دس جلدوں میں شائع سوالات و جوابات کوفقہی ترتیب کے مطابق چار ہزار صفحات پر مشتمل دس جلدوں میں شائع

عرصہ دراز سے ہمارے دوست واحباب،معزز قارئین اور ہمارے بعض کرم فرماؤں کا شدت سے تقاضا تھا کہ حضرت شہیدِ اسلامؓ کی تصانیف آن لائن پڑھنے بقیصفحہ نمبر ۲۸۸ پرملاحظہ فرما کیں۔۔۔

جه فهرست «»







#### يبش لفظ

بدم (الله (الرحس (الرحميم) (الحسرالله وحره والاصلوة والاسلام على من الا نبي بعره و حلى لآله والصحابه لرجمعين

''آپ کے مسائل اوران کاحل'' کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے جس قبولیت سے نوازا اس کے شاہدوہ ہزاروں خطوط ہیں جو ہر ماہ ہمارے شیخ و مر بی سیّری و مرشدی امام الاتقیاء فقیہ ملت حضرت مولانا محمہ یوسف لدھیا نوی مدخلۂ کے نام اپنے وینی مسائل کے شفی بخش جواب کے حصول کے لئے آتے ہیں۔ اور بیسب اللّٰدرَ بّ العزّت کا فضل و کرم اوراس کا احسان ہے کہ اس لے کو شرف قبولیت سے نوازا۔ ہم سب اس عظیم نعمت پر اللّٰہ رَبّ العزّت کے شکر گزار ہیں اور بیدُ عاکرتے ہیں کہ اللّٰہ رَبّ العزّت اس سلسلے کو تا دیر قائم رکھے اور ہمارے شخ و مربی کا بیفیض اس مقبولیت کے ساتھ پھالتا پھولتا رہے۔

اخبار''جنگ''کے اسلامی صفحے میں تو صرف وہ خطوط شائع ہوتے ہیں جو بہت ہی اہم اور ضروری ہوں، اس کے علاوہ بھی ہزاروں افراد ہر ماہ براہِ راست حضرت مولا نا لدھیانوی صاحب کے اس فیض سے استفادہ کرتے ہیں۔

'' آپ کے مسائل اور ان کاحل'' کی پہلی جلد فقہی ترتیب کے لحاظ سے عقائد کے مسائل پر شتمل تھی، جبکہ دُوسری جلد طہارت کے مسائل، تیسری جلد نماز، روزہ، زکوۃ اور تلاوت کلام پاک کے مسائل پر شتمل تھی۔موجودہ چوتھی جلد فقہی ترتیب کے لحاظ سے جج









وعمرہ کی فرضیت وفضیلت، اقسام جج، تج بدل، عورتوں کے لئے جج کرنے کی شرائط، إحرام کے مسائل، اہلِ مکہ کے جج کے مسائل، طواف، اعمالِ جج، روضۂ اقدس کی زیارت اور معجد نبوی (علی صاحبها الصلوۃ والسلام) کی حاضری، قربانی، عیدالاضی اور قربانی کے جانوروں کے مسائل، غیر مسلم کے ذبیعے کے اُحکام، عقیقے کے مسائل، حلال وحرام جانوروں کے مسائل، فریائی جانوروں کے اُحکام، پرندوں اور ان کے انڈوں کے اُحکام، آنکھوں کے عطیہ اور اس کی وصیت کے اُحکام، اعضاء کی پیوند کاری کے مسائل، قتم (حلف) کے اُحکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل، الفاظِ قسم وغیرہ کے اُحکام اور ان کی تفصیل سے دور ان کے کفاروں کی تفصیل، الفاظِ قسم وغیرہ کے اُحکام اور ان کی تفصیل سے دور این شاء اللہ یہ کتاب حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب کے صدقات

جاریہ میں اضافے کے ساتھ ہم سب کے اکابرین قطب الاقطاب حضرت ﷺ الحدیث مولانا محد ذکریار حمۃ اللہ علیہ ﷺ وقت محدث العصر عاشق رسول حضرت ﷺ علامہ مولانا محد العصر عاشق بنوری نور اللہ مرقدہ ، عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی ، پیکر ﷺ طریقت حضرت مولانا خیر محدصا حب جالند هری ، امام اہل سنت قائد قافلہ اہل حق فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی احمدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ناموں کوزندہ رکھنے کا باعث ہوگی۔

اس کتابی تنجیل واشاعت پرہم دُعا گو ہیں کہ اللہ رَبّ العزّت ہراس شخص کو ایپ خزانوں سے بہترین بدلہ عطا فرمائے جس نے اس کتاب کی تدوین واشاعت میں کسی طور پر حصہ لیا ہو۔خصوصاً حضرتِ شِخ کے خلیفہ مجاز حضرت مولا نامفتی نظام الدین استاذِ حدیث ونگران تخصص فی الفقہ جنھوں نے حضرت کے حکم پر مسائل پر نظرِ فانی کی۔ اورا دارہ'' جنگ' کے چیف ایگزیکٹو میر جاویدر جن ، ایڈیٹر انچیف میرشکیل الرحمٰن ، جناب ڈاکٹر شہیر الدین علوی ، رفیق محتر ممولا ناسعیدا حمد جلال پوری ، مولا نافیم امجہ سلیمی ، مولا نا

فضلِ حق ، مولا نامحدر فیق ، عبد اللطیف ، ارشد محمود ، محمد و سیم غزالی ، قاری ہلاً ل احمد ، محمد فیاض اور مظفر محمد علی کے شکر گزار ہیں کہ ان حضرات کی محنتوں وکوششوں سے بید کتاب آپ کے







-جِلجِبار



ہاتھوں تک پینچی ۔

آخر میں ایک درخواست ہے کہ ادارہ'' جنگ' کے مالک و بانی میرخلیل الرحمٰن مرحوم کا بھی اس صدقۂ جاریہ میں ایک معتد بہ حصہ ہے، اور وہ اس دارِ فانی سے دارِ بقا کی طرف تشریف لے گئے، ان کی مغفرت کی دُعا بھی فرماویں، اللّٰد تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور لغزشوں سے درگز رفرمائے۔

محرمیل خان نگران اسلامی صفحهٔ 'اقر اُ'' روزنامه جنگ کراچی









# فہرست نوٹ:کسی بھی موضوع تک رسائی کے لیےاس پر کلک کریں

| 14 | حامله عورت كاحج                              | 19         | حج وعمره کی فضیلت                                    |
|----|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| ۲۸ | استطاعت کے باوجود حج سے پہلے عمرہ کرنا       |            | مجے سے گناہوں کی معافی اور نیکیوں کا                 |
| 11 | والدكے نافر مان بیٹے کا حج                   | 19         | باقی رہنا<br>ج <sub>حِ</sub> مقبول کی پیچ <u>ا</u> ن |
|    | عمرہ ادا کرنے سے حج لا زمنہیں ہوتا جب        | 19         | ججِ مقبول کی پہچان                                   |
| 19 | تک دوشرطیں نہ پائی جائیں                     |            | نفل حج زیادہ ضروری ہے یا غریبوں کی                   |
|    | جس کی طرف سے عمرہ کیا جائے اس پر حج          | <b>r</b> + | استعانت؟                                             |
| ۳. | فرض نہیں ہوتا                                |            | حج وعمرہ جیسے مقدس اعمال کو گناہوں سے                |
|    | حج فرض ہوتو عورت کواپنے شو ہراورلڑ کے کو     | ۲۱         | پاک رکھنا چاہئے                                      |
| ۳. | اپنے والد سے اجازت لینا ضروری نہیں           | 77         | مكه والول كے لئے طواف افضل ہے ماعمرہ؟                |
| ۳۱ | والدين کی اجازت اور حج                       |            | صرف امیر آدمی ہی جج کرکے جنت کا                      |
|    | غیرشادی شده شخص کا والدین کی اجازت           |            | مستحق نہیں، بلکہ غریب بھی نیک اعمال                  |
| ۳۱ | کے بغیر حج کرنا                              | 77         | کرکےاس کا مستحق ہوسکتا ہے                            |
| ۳۱ | يون بغير هج كرنا<br>بالغ كاقح<br>انه رهم هذه | 2          | حج اورغمره کی فرضیت                                  |
| ۳۱ | نابالغ کا جح نفل ہوتا ہے                     | 2          | كياصاحب نصاب پر حج فرض موجاتا ہے؟                    |
|    | سعودی عرب میں ملازمت کرنے والوں              | 2          | حج کی فرضیت اوراہل وعیال کی کفالت                    |
| ٣٢ | كاعمره وحج                                   | 20         | پہلے جج یا بیٹی کی شادی؟                             |
|    | جج ڈیوٹی کے لئے جانے والا اگر جج بھی         | 20         | محدودآ مدنی میں لڑ کیوں کی شادی سے بل حج             |
| ٣٢ | کرلے تواس کا حج ہوجائے گا                    | 20         | فریضهٔ حج اور بیوی کامهر                             |
| ٣٣ | سیاحت کے ویزے پر فج کرنا                     | 4          | کاروبار کی نیت سے جج کرنا                            |
|    | فوج کی طرف سے حج کرنے والے کا                | 4          | غربت کے بعد مال داری میں دُوسرا حج                   |
| ٣٣ | فرض حج ادا ہوجائے گا                         | 14         | عوِرت برجج کی فرضیت                                  |
| ٣٣ | مج کی رقم دُوسر ہے مصرف پرلگادینا            | 14         | منگنی شده از کی کا حج کوجانا                         |
| ٣٣ | مج فرض کے لئے قرضہ لینا                      | 14         | بیوہ حج کیسے کرے؟                                    |
| ٣۴ | قرض لے کر حج اور عمرہ کرنا                   | 14         | بیٹی کی کمائی ہے جج                                  |
|    |                                              |            |                                                      |



حِلجِبام



ذی الحجہ میں جج سے قبل کتنے عمرے کئے مقروض آ دمی کا حج کرنا جائز ہے لیکن قرضهادا کرنے کی بھی فکر کرے ماسكتے ہیں؟ ۳۴ ناجائز ذرائع سے حج كرنا یوم عرفہ سے لے کر۱۱۳رذی الحجہ تک عمر ٣۵ کرنامکروہ تحریمی ہے غصب شدہ رقم سے حج کرنا ٣۵ عمره كاايصال ثواب رشوت لینے والے کا حلال کمائی ہے جج ٣۵ والده مرحومه كوعمره كا ثواب كس طرح حرام کمائی ہے جج ٣4 تحفہ پارشوت کی رقم سے حج کرنا پہنچایا جائے؟ ٣٧ سود کی رقم رُوسری رقم سے ملی ہوئی ہوتو اس ملازمت كاسفراورعمره 3 کیا جج کے مہینے میں عمرہ کرنے والا اور ہے جج کرنا کیساہے؟ ٧٧٧عرے كرسكتاہے؟ سعودی عرب سے زائد رقم دے کر 3 حج وعمره کی اِصطلاحات ڈ رافٹ منگوا کر حج پرجانا 4 ۲۷ حج کرنے والوں کے لئے ہدایات حج کے لئے ڈرافٹ پرزیادہ دینا ٣٨ ۵1 حج کے اقسام کی تفصیل اور اُسہل حج بینک ملازمین سے زبردسی چندہ لے کر جج ۵۸ عمرہ کے بعد حج کون ساحج کہلائے گا؟ كاقرعه نكالنا 29 3 بونڈ کی اِنعام کی رقم سے حج کرنا حجتمتع كاطريقه ٣9 ۵٩ رج کے لئے جھوٹ بولنا حج کے مہینوں (شوال، ذی قعدہ، ذی الحجه) میں عمرہ کرنے والے پر جج بلااجازت حج کے لئےعزّت وملازمت کاخطرہ 29 جج کے لئے چھٹی کاحصول حج بدل ام مج بدل کی شرائط حکومت کی اجازت کے بغیر حج کوجانا 91 مج بدل كاجواز رشوت کے ذریعہ سعودی عرب میں ملازم جج بدل کون کرسکتا ہے؟ كاوالدين كوهج كرانا 41 ام حج بدل کس کی طرف سے کرانا ضروری ہے؟ خودکوکسی ڈوسر ہے کی بیوی ظاہر کر کے حج کرنا ۲ 41 بغیروصیت کے حج بدل کرنا 45 سام میّت کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں عمرہ، حج کابدل نہیں ہے 45 سام حج بدل کے سلسلے میں اشکالات کے جوابات عمرہاورقربانی کے لئے عقیقہ شرطنہیں ٣٣ 45 احرام باندھنے کے بعد اگر بیاری کی وجہ مجبوری کی وجہ سے حج بدل 40 بغیروصیت کے مرحوم والدین کی طرف سے ج سے عمرہ نہ کر سکے تواس کے ذمہ عمرہ کی قضا والده كاحج بدل 44 اوردَ م واجب ہے







|            |                                             |            | 0 00 1991                                 |
|------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 44         | شوہر کے سکے چھاکے ساتھ سفر حج کرنا          |            | معذور باپ کی طرف سے جدہ میں مقیم بیٹا     |
| 44         | عورت کابٹی کے سسروساس کے ساتھ سفر جج        | 77         | كسطرح في بدل كرے؟                         |
| <b>∠</b> ∧ | بہن کے دیور کے ساتھ سفر چے وعمرہ            | 44         | دادا کی طرف سے فج بدل                     |
| <b>∠</b> ∧ | عورت کا منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنا      | 44         | بیوی کی طرف سے فج بدل                     |
|            | عورت کاالییعورت کے ساتھ سفر حج کرنا         | 44         | سسرکی جگہ حج بدل                          |
| <b>∠</b> ∧ | جس کاشو ہر ساتھ ہو                          | ۸۲         | اليي عورت كالحج بدل جس برجج فرض نهيس تقا  |
| 49         | ملازم کومحرَم بنا کر حج کرنا                | ۸۲         | اپنامج نه کرنے والے کا فج بدل پرجانا      |
|            | اگرعورت کومرنے تک محرَم حج کے لئے نہ        | 49         | حجِ بدل کوئی بھی کرسکتا ہے غریب ہو یاامیر |
| ∠9         | ملے تو حج کی وصیت کرے                       | 49         | نابالغ حج بدل نہیں کرسکتا                 |
| ۸.         | ww إحرام باندھنے کے مسائل                   | 49         | حجِ بدل میں قربانی لازم ہے یانہیں؟        |
|            | عسل کے بعد إحرام باندھنے سے پہلے            | ۷.         | حجِ بدل میں کتنی قربانیاں کرنی ضروری ہیں؟ |
| ۸.         | خوشبوا ورسرمها ستعال كرنا                   | 41         | بغیرمحرم کے حج                            |
| ۸.         | میقات کے بورڈ اور تنعیم میں فرق             | 21         | محرَم کسے کہتے ہیں؟                       |
|            | إحرام كى حالت ميں چېرے يا سركا پسينه        |            | عورتوں کے لئے حج میں محرم کی شرط کیوں     |
| ΛI         | صاف کرنا                                    | 41         | ہے؟ نیز منہ بولے بھائی کے ساتھ سفر جج     |
|            | سردی کی وجہ سے إحرام کی حالت میں            |            | عورت کو عمرہ کے لئے تنہا سفر جائز نہیں    |
| ΛI         | سوئٹر یا گرم جا دراستعال کرنا               | 4          | کیکن عمرہ ا دا ہوجائے گا                  |
| ΛI         | عورتوں کا إحرام میں چېرے کو کھلا رکھنا      | <u>۲</u> ۲ | کراچی سے جدہ تک بغیر محرم کے سفر          |
|            | عورت کے إحرام کی کیا نوعیت ہے؟ اور          | <u>۲</u> ۲ | بغیر محرم کے فتح کا سفر                   |
| ۸٢         | وہ إحرام كہاں سے باندھے؟                    | ∠٣         | مجے کے لئے غیرمحرَم کومحرَم بنانا گناہ ہے |
| ۸٢         | عورت کااحرام کےاُوپر سے سرکامسے کرنا غلط ہے | ∠٣         | عورت کومحرَم کے بغیر حج پر جانا جائز نہیں |
| ۸۳         | عورت کاما ہواری کی حالت میں اِحرام باندھنا  | ۷۴         | بغیر محرم کے فج                           |
| ۸۳         | مج میں پردہ                                 |            | مِحرَمُ کے بغیر بوڑھی عورت کا حج تو ہوگیا |
| ۸۳         | طواف کےعلاوہ کندھے ننگےرکھنا مکروہ ہے       | ۷۵         | کیکن گناه گار ہوگی                        |
| ۸۳         | ایک اِرام کے ماتھ کتے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟  | 4          | ضعيف ورت كاضعيف نامحرم مردك ساته وج       |
| ٨٣         | عمره کا اِحرام کہاں سے باندھاجائے؟          |            | ممانی کا بھانج کے ساتھ فج کرنا            |
| ۸۵         | کی، فج یا عمره کااحرام کہاں سے باندھےگا؟    |            | بہنوئی کے ساتھ دحج یا سفر کرنا            |
| ۸۵         | عمره کرنے والا تخص إحرام کہاں سے باندھے؟    |            | جیٹھ یا دُوسرے نامحرَم کے ساتھ سفر جح     |
|            | → <b>♦ ﴿</b>                                | <b>*</b>   |                                           |







| 99   | مج کاإحرام طواف کے بعد کھول دیا تو کیا<br>کیا ہے ہو |    | ہوائی جہاز پر سفر کرنے والا إحرام کہاں                  |
|------|-----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 99   | 64 116                                              |    |                                                         |
|      | کیاجائے؟                                            | Y  | ہے باندھے؟                                              |
|      | عمرہ کے احرام سے فراغت کے بعد حج کا                 |    | بحری جہاز کے ملاز مین اگر حج کرنا جا ہیں                |
| 99   | إحرام باندھنے تک پابندیاں نہیں ہیں                  | 4  | تو کہاں سے إحرام باندھيں گے؟                            |
| 1++  | احرام والے کے لئے بیوی کب حلال ہوتی ہے؟             |    | کراچی سے عمرہ پر جانے والا کہاں سے                      |
|      | إحرام باندھنے کے بعد بغیر فج کے والیسی              | ۸۷ | إحرام باندهے؟                                           |
| 1++  | ے مسائل<br>عسائل                                    |    | جس کی فلائٹ یقینی نہ ہو وہ اِحرام کہاں                  |
|      | کیا حالت ِ إحرام میں نا پاک ہونے پر دَ م            | ۸۷ | سے باندھے؟                                              |
| 1+1  | واجب ہے؟                                            | ۸۸ | میقات سے بغیر إحرام کے گزرنا                            |
| 1+1  | نایا کی کی وجہ سے إحرام کی نجلی حیا در کابدلنا      | 9+ | بغير إحرام كيميقات سيكزرنا جائزنهين                     |
|      | إحرام کی حالت میں بال گریں تو کیا                   |    | بغیر احرام کے میقات سے گزرنے                            |
| 1+1  | قربانی کی جائے؟                                     | 9+ | والے پر دَم                                             |
| 1+1  | عمرہ کرنے کے بعد حج کے لئے إحرام دھونا              |    | والے پردَم<br>میقات سے اگر بغیر إحرام کے گزر گیا تو دَم |
| 1+1  | کیا ہرمر تبہ عمرہ کے لئے إحرام دھوناپڑے گا؟         |    | واجب ہوگیا، لیکن اگر واپس آ کر میقات                    |
|      | إحرام کی جادر استعال کے بعد کسی کو بھی              | 91 | ہے إحرام باندھ ليا تو دَم ساقط ہو گيا                   |
| 1+1  | دے سکتے ہیں                                         | 95 | بغير إحرام كے مكه ميں داخل ہونا                         |
| 1+1  | إحرام کوتولیه کی جگهاستعال کرنا                     |    | شوہر کے باس جدہ جانے والی عورت پر                       |
|      | إحرام کے کیڑے کو بعد میں دُوسری جگہ                 | 95 | إحرام باندهنالا زمنهين                                  |
| 1+1  | استعال كرنا                                         |    | عج وعمرہ کے ارادے سے جدہ پہنچنے                         |
| 1+1  | طواف                                                | 92 | والے کا اِحرام                                          |
| 1+1  | حرم شریف کی تحیۃ المسجد طواف ہے                     | 91 | کیا احرام جدہ سے باندھ سکتے ہیں؟                        |
| 1+1  | طواف سے پہلے سعی کرنا                               | 91 | جده جا کراحرام با ندهناصیح نہیں                         |
| 1+1  | اذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کر دیا              | 90 | جدہ سے إحرام كب باندھ سكتا ہے؟                          |
| 1+1~ | طواف کے دوران ایذارسانی                             | 90 | جدہ سے مکہ آنے والوں کا إحرام باندھنا                   |
| 1+1~ | حجرِ اُسود کے اِسْلام کا طریقہ                      | 94 | إحرام كھولنے كاكيا طريقة ہے؟                            |
| 1+1~ | حجراً سودا وررُ کن یمانی کا بوسه لینا               | 94 | عمره سےفارغ ہوکرحلق سے پہلے کیڑے پہننا                  |
| 1+1/ |                                                     |    |                                                         |
| 1+0  | حِرِ اُسود کی تو بین<br>جحرِ اُسود کی تو بین        |    | إحرام كھولنے كے لئے كتن بال كاشنے                       |







|     | منیٰ کی حدود سے باہر قیام کیا تو مج ہوا   | 1+4  | طواف کے چودہ چکراگانا                                 |
|-----|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 117 | يانېيں؟                                   |      | بيت الله كي د يوار كو چومنا مكروه اور خلاف            |
|     | حاجی منی اور عرفات میں نماز قصر کرے یا    | 1+4  | ادب ہے                                                |
| 11∠ | پوری پڑھے؟                                |      | ادب ہے<br>طواف ِعمرہ کا ایک چکر حطیم کے اندر سے       |
| 11∠ | حج اورعمره میں قصرنماز                    | 1+4  | کیاتو دَم واجب ہے                                     |
| 111 | عرفات،منل، مکه مکر"مه میں نماز قصر پڑھنا  | 1+4  | مقام ابراتهم برنماز واجب الطّواف اداكرنا              |
| 119 | وتونءِ وفہ کی نیت کب کرنی چاہئے؟          |      | طواف کی دورکعت نفل کیا مقام ابراہیم پر                |
|     | عرفات کے میدان میں ظہر وعصر کی نماز       | 1+4  | ادا کرنا ضروری ہے؟                                    |
| 119 | قصر کیوں کی جاتی ہے؟                      | 1•٨  | هرطواف کی دونفل غیر ممنوع اوقات میں ادا کرنا          |
| 119 | عرفات میں نما ز ظہر وعصر جمع کرنے کی شرط  | 1•٨  | دورانِ طواف وضورُّوٹ جائے تو کیا کرے؟                 |
|     | عرفات میں ظہر و عصر اور مزدلفہ میں        |      | عمرہ کے طواف کے دوران ایام آنے والی                   |
| 114 | مغرب وعشاء يكجابر يطهنا                   | 1+9  | لڑ کی کمیا کرے؟                                       |
|     | مزدلفهاورعرفات مين نمازين جمع كرنااور     | 1+9  | معذور شخص طواف اور دوگانه فل کا کیا کرے؟              |
| 114 | ادا کرنے کا طریقہ                         | 11+  | آبِزم زم پینے کا طریقہ                                |
| 171 | مز دلفه میں وتر اور سنتیں پڑھنے کا حکم    | 111  | مج کے اعمال                                           |
|     | مزدلفه کا وقوف کب ہوتا ہے؟ اور وادی       | 111  | حج کے ایام میں دُوسر ہے کوتلبیہ کہلوانا               |
| 177 | محسَّه بين وقوف كرنا اورنمازا داكرنا      | 111  | أن پڑھوالدین کو حج کس طرح کرائیں؟                     |
| 177 | یوم انتحر کے کن افعال میں تر تیب واجب ہے؟ | 111  | حرم اور حرم سے باہر صفوں کا شرعی تھم                  |
| 122 | دَم کہاں ادا کیا جائے؟                    | 111  | مج کے دوران عورتوں کے لئے اُحکام                      |
|     | رَى                                       |      | عورت کا باریک دویشه پہن کر حرمین                      |
| 150 | (شیطان کوکنگریاں مارنا )                  | 1111 | شریفین آنا                                            |
| 120 | شیطان کوئنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟       | ۱۱۴  | مجے کے مبارک سفر میں عورتوں کے لئے پردہ               |
| 120 | شیطان کو کنگریاں مارنے کا وقت             | 110  | مج وعمرہ کے دوران ایام چیض کودواسے بند کرنا           |
| 150 | رات کے وقت رقمی کرنا                      |      | حاجی، مکه، منی، عرفات اور مز دلفه میں مقیم            |
|     | رَ مِيَ جِهَار مِين ترتيب بدل دينے سے دَم | 110  | <i>ہوگایامسافر</i> ؟                                  |
| 150 | واجب نہیں ہوتا                            | IIY  | آ تھویں ذوالحجہ کوکس وقت منی جانا چاہئے؟              |
| 150 | دسویں ذی الحجہ کومغرب کے وقت رَمی کرنا    |      | د <del>ن اورِ گیاره ذوالح</del> هه کی درمیانی رات منی |
| 127 | مسى سے كنگرياں مروانا                     | IIY  | کے باہرگزارنا خلاف سنت ہے                             |







کیا ہجوم کے وقت خواتین کی کنکریاں باربارعمرہ کرنے والے کے لئے حلق لازم ہے۔ ۱۳۵ حج وعمره میں کتنے بال کٹوائیں؟ دُ وسرا مارسکتاہے؟ 124 124 احرام کی حالت میں کسی دُوسرے کے بال کا ٹنا 100 جمرات کی رَمی کرنا 114 شوہریابا ہے کا پنی بیوی یا بیٹی کے بال کا ٹنا ۱۳۸ بھاریا کمزورآ دمی کا دُوس ہے سے زمی کروانا 114 دس ذوالحجہ کورَ می جمار کے لئے کنگریاں طواف زبارت وطواف وداع طوافِ زیارت، رَمی، ذبح وغیرہ سے دُوس بے کودے کر چلے آنا جائز نہیں 11/ ۱۲رذی الحجه کو زوال سے پہلے رقمی کرنا پہلے کرنا مکروہ ہے کیاضعیف مرد باعورت ۷۷ یا ۸۷ ذ والحجه کو ۇرسىت نېيل 111 طواف زیارت کرسکتے ہیں؟ عورتوں اورضعفاء کا بارہویں اور تیرہویں کی درمیانی شب میں رَمی کرنا کیا طواف زیارت میں زمل ، اِضطباع کیا 9626 تیرہویں کومبح سے پہلے منی سے نکل جائے طوافِ زیارت سے قبل میاں بیوی کا تعلق تو رَمي لا زمنہيں 119 مج کے دوران قربانی قائم كرنا 14 کیا جاجی پرعید کی قربانی بھی واجب ہے؟ طواف زیارت سے پہلے جماع کرنے 114 کیادوران حج مسافر کوقربانی معاف ہے؟ سے اُونٹ یا گائے کا دَم دے 114 100 جج إفراد میں قربانی نہیں، جاہے پہلا ہویا خواتین کوطواف زیارت ترکنهیں کرنا جائے عورت كا أيام خاص كي وجهس بغير طواف ۇ دىيرا، تىسرا حج میں قربانی کریں باؤم شکر؟ 101 زبارت کے آنا 111 عورت ناما کی یا اور کسی وجہ سے طواف رَمی مؤخر ہونے برقر ہانی تھی بعد میں ہوگی اساا کسی ا دارہ کورقم دے کر قربانی کروانا زبارت نەكر سكےتو حج نەہوگا اساا طواف وداع كب كياجائے؟ حاجی کا قربانی کے لئے کسی جگہ رقم جمع کروانا 127 ۱۳۲ طواف وداع كامسكه بینک کے ذریعہ قربانی کروانا 124 ١٣٣ طواف وداع میں رَمل، إضطباع اورسعی ایک قربانی پر دو دعویٰ کرس تو پہلے ہوگی ہانہیں؟ خریدنے والے کی شار ہوگی ۳۳ 199 مدینهٔ منوّره کی حاضری حاجی کس قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ مهسا 164 زيارت روضهٔ اطهراور حج 164 مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا (بالمنڈوانا) 100



رَمیُ جمار کے بعد سرمنڈ انا

اورشفاعت کی درخواست کرنا

جلدچا \* اوران کاحل

مسحد نبوي (على صاحبها الصلوة والسلام) حاجيوں كانخفے تحا ئف دينا 104 میں حالیس نمازیں حج کرنے کے بعد ''حاجی'' کہلانا اور نام مج کے متفرق مسائل کے ساتھ لکھنا 109 104 حاجیوں کااستقبال کرناشرعاً کیساہے؟ جے وعمرہ کے بعد بھی گناہوں سے نہ بچے تو 104 عیدالاضحیٰ کےموقع پر قربانی کے گویااس کا حج مقبول نہیں ہوا 169 مسائل كى تفضيل جے کے بعداعمال میں ستی آئے تو کیا کر س؟ 169 101 فضائل قرباني 10+ جمعہ کے دن حج اور عید کا ہونا سعادت ہے 101 قرباني حضرت ابراهيم عليهالسلام اورحضورِ " جج اكبر" كي فضيلت 10+ ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حج کے ثواب کا ایصال ثواب MY 101 ا۱۵۱ قربانی کی شرعی حیثیت كيا حجراً سود جنت ہے، ہى ساہ رنگ كا آيا تھا؟ 144 قربانی کس پرواجب ہے؟ حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نماز نہ AFI جاندی کے نصاب بھر مالک ہوجانے پر 101 یڑھنابرہی محرومی ہے حج صرف مکہ مکر مہ میں ہوتا ہے قربانی واجب ہے AFI 101 کیالڑ کی کارخصتی سے پہلے حج ہوجائے گا؟ قربانی صاحب نصاب پر ہرسال واجب ہے 101 MY حاجی کو دریاؤں کے کن حانوروں کا شکار قربانی کے واجب ہونے کی چندا ہم صورتیں 17۸ عورت اگر صاحب نصاب ہوتو اس پر جائزے؟ 101 قربانی واجب ہے حدودِرم میں جانورذنج کرنا 100 برسر روزگار صاحبِ نصاب لڑے، لڑکی سانپ بچھو وغیرہ کوحرم میں، اور حالتِ سب پرقربانی واجب ہے جاہے ابھی ان إحرام ميس مارنا 100 کی شادی نه ہوئی ہو حج کے دوران تصویر بنوا نا 100 ہیجوہ کی زندگی گزارنے سے تو بہاورحرام خانہ داری مشترک ہونے کی صورت میں بالغ اولا د کی طرف سے قربانی ۱۵۴ رقم سے جج 121 کیامقروض پرقربانی واجب ہے؟ حرم میں چھوڑے ہوئے جوتوں اور 121 چپلوں کا شرعی حکم قربانی کے بدلے میں صدقہ وخیرات کرنا صاحب نصاب پر گزشته سال کی قربانی جج کے دنوں میں غیرقانونی طور پر گاڑی ضروری ہے كرابه يرجلانا 100 140 بغیراحازت کے تمپنی کی گاڑی وغیرہ حج نابالغ بیے کی قربانی اس کے مال سے کے لئے استعال کرنا کے لئے استعال کرنا جا ئرنہیں







|     | ۰۰ نی در صحبه ۱۰                                                                            |          | : "                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 1/1 | قربانی کرنے کاللیخ وقت                                                                      |          | گھر کا سربراہ جس کی طرف سے قربانی         |
|     | کن جانوروں کی قربانی                                                                        | 148      | کرےگا ثواب اس کو ملے گا                   |
| 117 | جائزہے یا ناجائز؟                                                                           |          | کیا مرحوم کی قربانی کے لئے اپنی قربانی    |
| IAT | کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟                                                               | 140      | ضروری ہے؟                                 |
|     | قربانی کا بکرا ایک سال کا ہونا ضروری                                                        |          | مرحوم والدين اورنبي اكرم صلى الله عليه    |
| 115 | ہے، دودانت ہونا علامت ہے                                                                    | 124      | وسلم کی طرف سے قربانی دینا ً              |
| 115 | کیا پیدائشی عیب دارجانور کی قربانی جائز ہے؟                                                 |          | اگر کفایت کرکے جانور خرید سکتے ہیں تو     |
| 115 | گابھن جانور کی قربانی کرنا                                                                  | 124      | قربانی ضرور کریں                          |
| IMM | ا گر قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے؟                                                      |          | فوت شدہ آ دمی کی طرف سے کس طرح            |
| IMM | کیاخصی جانورعیب دار ہوتا ہے؟                                                                | 124      | قربانی دیں؟                               |
| IMM | خصی بکرے کی قربانی دینا جائز ہے                                                             | 124      | مرحوم والدين كى طرف سے قربانی دينا        |
| ۱۸۵ | خصی جانور کی قربانی کی علمی بحث                                                             | 122      | ز کو ۃ نند یے والے کا قربانی کرنا         |
| ١٨٧ | قربانی کے جانور کے بیچے ہونے پر کیا کرے؟                                                    |          | جس پر قربانی واجب نه ہو، وہ کرے تو        |
| 114 | قربانی کاجانورگم ہوجائے تو کیا کرے؟                                                         | 122      | اسے بھی ثواب ہوگا                         |
| 114 | قربانی کے حصے دار                                                                           | 141      | قربانی کے بجائے پیسے خیرات کرنا           |
| 114 | بوری گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں                                                        |          | کیا قربانی کا گوشت خراب کرنے کے           |
| IAA | مشترك خريدا هوا بكرا قربانى كرنا                                                            | 141      | بجائے اتنی رقم صدقہ کردیں؟                |
|     | جانور ذنح ہوجانے کے بعد قربانی کے                                                           |          | قربانی کا جانورا گرفروخت کردیا تورقم      |
| IAA | <u>حصے تبدیل کرنا جائز نہیں</u>                                                             | 149      | کوکیا کرے؟                                |
|     | ایک گائے میں چند زندہ اور مرحوم لوگوں                                                       |          | سات سال مسلسل قربانی واجب ہونے کی         |
| 119 | کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہ ہے؟                                                       | 149      | بات غلط ہے                                |
|     |                                                                                             |          | بقرعید پر جانور مہنگے ہونے کی وجہ سے      |
| 119 | قربانی کے لئے دُعا                                                                          | 149      | قربانی کیسے کریں؟                         |
| 119 | جانورذنج کرتے وقت کی دُعا                                                                   | IAI      | أيام قرباني                               |
| 119 | جانورذ کے کرنے کے بعد کی دُعا                                                               | IAI      | قربانی کتنے دن کر شکتے ہیں؟               |
| 19+ | قربانی کے بعد کی دُعا کا ثبوت                                                               |          | قربانی دسوین، گیار ہویں اور بار ہویں      |
|     | قربانی کے ثواب میں دُوسر ہے مسلمانوں                                                        | IAI      | ذى الحجه كوكر نى حيا ہے ً                 |
| 191 | کی شرکت                                                                                     | IAI      | شهرمین نمازعید سے قبل قربانی کرنامیح نہیں |
|     | →+ <b>( ( ) ( ) ( ( ) ( ( ) ( ( ) ( ( ) ( ( ) ( ( ) ( ( ) ( ( ( ( ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( (</b> | <b>*</b> |                                           |







|             |                                                   |          | 0 00 1991                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>**</b>   | قربانی کے گوشت کا اسٹاک جائز ہے                   |          | ذنح کرنے اور گوشت سے                                              |
| <b>**</b>   | قربانی کا گوشت غیرمسلم کودینا                     | 195      | ذنج کرنے اور گوشت سے<br>متعلق مسائل                               |
|             | منّت کی قربانی کا گوشت صرف غریب                   | 195      | بسم الله کے بغیر ذبح شدہ جانور کا شرعی حکم                        |
| <b>***</b>  | لوگ کھا سکتے ہیں                                  |          | مسلمان قصائی ذبح کے وقت بسم اللہ                                  |
| <b>r</b> +1 | قربانی کی کھالوں کے مصارف                         | 195      | یڑھتے ہوں یانہیں؟ بیشک غلط ہے ٰ                                   |
| <b>r</b> +1 | چرمہائے قربانی ، مدارسِ عربیہ کودینا              | 191      | آدابِقر ہانی<br>ق یا ذیر میں نام ماں ت                            |
| r+ r        | کھال کیسے ادار ہے کودے سکتے ہیں؟                  | 191      | قربانی کامسنون طریقه                                              |
|             | قربانی کی کھال گوشت کی طرح ہر کسی کو              | 190      | قربانی کاجانورکس طرح لٹانا جاہئے؟                                 |
| r+ r        | دے سکتے ہیں                                       | 190      | بائیں ہاتھ سے جانور ذیح کرنا خلاف سنت ہے                          |
| r+ m        | امام مسجد کوچرم قربانی دینا کیساہے؟               | 196      | بغیرد ستے کی حچری سے ذبح کرنا                                     |
|             | صاحبِ حثيثُ امام كو قرباني كي كهالين              | 190      | عورت کاذبیجہ حلال ہے                                              |
| r+ m        | اورصدقه نظردينا                                   | 190      | مشین کے ذریعہ ذرج کیا ہوا گوشت صحیح نہیں                          |
|             | چرمِ قربانی یا صدقهٔ فطراگرغریب آ دی              |          | سر پر چوٹ مار کرمشین سے مرغی ذرج کرنا                             |
| 4+14        | کے کر بخوشی مسجد و مدرسہ کودیے قو جائز ہے         | 190      | غلطہ                                                              |
| 4+14        | فلاحی کاموں کے لئے قربانی کی کھالیں جمع کرنا      |          | غیر مسلم مما لک سے درآ مد شدہ گوشت                                |
| 4+14        | قربانی کی کھالوں کی رقم سے سجد کی تعمیر سیحی نہیں | 190      | حلال نہیں ہے                                                      |
| r+0         | إشاعت ِكتِ مِين چرمِ قرباني كي رقم لگانا          |          | اگر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق                                    |
|             | مسجد سے متصل دُ کانوں میں چرمِ قربانی             | 190      | گوشت مهیا نه ہوتو کھا ناجا ئزنہیں                                 |
| r+0         | کی رقم خرچ کرنا                                   |          | سعودی عرب میں فروخت ہونے والے                                     |
|             | طالبِ عِلْم کووُنیاوی اعلیٰ تعلیم کے لئے چرمِ     | 197      | گوشت کااستعمال                                                    |
| 4+1         | قربانی کی خطیررقم دینا                            |          | کیا مسلمان، غیر مسلم مملکت میں حرام                               |
| r+ <u>∠</u> | غیرمسلم کے ذبیحے کا حکم                           | 194      | گوشت استعال کر سکتے ہیں؟<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|             | مسلمان اور کتابی کا ذبیحہ جائز ہے، مرتد و         | 191      | قربانی کا گوشت                                                    |
|             | د ہریئے اور جھٹکے کا ذبیحہ جائز نہیں              | 191      | قربانی کے گوشت کی تقسیم                                           |
| <b>r</b> +A | کن اہلِ کتاب کا ذبیحہ جائز ہے؟                    | 199      | قربانی کے بکرے کی رانیں گھر میں رکھنا                             |
| r+ 9        | یہودی کا ذبیحہ جائز ہونے کی شرائط                 | 199      | قربانی کا گوشت شادی میں کھلانا                                    |
| r+ 9        | یہودی کا ذبیحہ استعال کریں یاعیسائی کا؟           |          | کیا سارا گوشت خود کھانے والوں کی<br>۔                             |
| r+9         | روانض کے ذبیح کا کیا حکم ہے؟                      | 199      | قربانی ہوجاتی ہے؟                                                 |
|             | → • • • • • • • • • • • • • • • • • • •           | SK3-₩++- |                                                                   |







قربانی کے متفرق مسائل عقیقه امیر کے ذمہ ہے یاغریب کے بھی؟ ۲۱۶ 11+ حانوراُ دھارلے کر قربانی کرنا غریب کے بحے بغیرعققے کے مرگئے تو 11+ قسطوں پر قربانی کے بکرے کیا کر ہے؟ 714 711 در كلو قىمەمنگوا كر دعوت عقيقه كرنا غریب کا قربانی کا جانور احایک بیار 717 رشة دارى خبر كيرى رخرج كوعقق يرتر جحدى حائ ۲11 ہوجائے تو کیا کریے؟ 717 قربانی کا بکراخریدنے کے بعدمرجائے تو کن حانوروں سے عقیقہ حائز ہے؟ 211 لڑ کے کے عققے میں دو بکروں کی جگہ کماکرے؟ 711 جس شخص کا عقیقه نه ہوا ہو، کیا وہ قربانی ا یک بکرا دینا MA لڑ کے اور لڑ کی کے لئے کتنے بکرے عقیقے كرسكتاب؟ لاعلمی میں دُنیہ کے بحائے بھیڑ کی قربانی میں دیں؟ 117 MIA تحفے کے جانور سے عقیقہ جائز ہے 717 حلال خون اور حلال مردار کی تشریخ MA قرباني كے جانور میں عققے كا حصەر كھنا ذ بح شدہ جانور کے خون کے چھینٹوں کا MA عققے کے تعلق ائمہار بعہ کامسلک شرعي حكم 414 MA قربانی کےخون میں یا وَں ڈبونا برى عمر ميں اپنا عقيقه خو د کر سکتے ہیں ،عقیقه 111 نه کیا ہوتو بھی قربانی جائز ہے قربانی کرنے سےخون آلودہ کیڑوں میں 777 نماز جائزنہیں شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا 777 قربانی کے جانور کی چربی سے صابن بنانا ساتوس دن عقیقه دُوسری جگه بھی کرناحائز ہے كئى بچوں كاايك ساتھ عقيقه كرنا ۲۱۴ جائزہے 114 مختلف دنوں میں پیداشدہ بچوں کا ایک ۲۱۴ عقيقے كى اہميت ہی دن عقیقہ جائز ہے ۲۱۴ **TT** عققے کاعمل سنت ہے یا واجب اگرکسی کو بیدائش کا دن معلوم نه ہوتو وہ ۲۱۴ عقیقه کسے کر ہے؟ ہالغ لڑ کی لڑ کے کا عقیقہ ضروری نہیں 772 اورنہ بال منڈانا ضروری ہے عققے کے وقت بچے کے سرکے بال اُ تار نا ۲۱۴ 277 عقیقے کا گوشت والدین کواستعال کرنا جائزہے ۲۲۸ عققے کے حانور کی رقم صدقہ کرنے سے عققے کے گوشت میں ماں، باپ، دادا، عققے کی سنت ادانہیں ہوگی 710 بچوں کاعقیقہ ماں اپنی تنخواہ سے کرسکتی ہے دادي كاحصه 110 271 این عققے سے پہلے بچی کاعقیقہ کرنا سات دن کے بعد عقیقہ کیا تو اس کے 710 قرض لے كرعقيقه اور قرباني كرنا گوشت کاحکم 417







|                |                                         |              | 0 00 1331                                    |
|----------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|                | حرام جانوروں کی رنگی ہوئی کھال کی       |              | عقيقے كے سلسلے ميں بعض ہندوا نہ رُسوم كفرو   |
| 734            | مصنوعات پاک ہیں سوائے خنز برکے          | 779          | شرك تك پهنچاسكتى بين                         |
| <b>7 7 7</b>   | دریائی جانوروں کا شرعی حکم              |              | حلال اورحرام جانوروں                         |
| <b>7 7 7</b>   | دريائي جانورون كاحكم                    | 14.          | <u>ے</u> مسائل                               |
| <b>7 / / /</b> | یانی اور خشکی کے کون سے جانور حلال ہیں؟ | 14+          | شكار                                         |
| ٢٣٨            | حجينيگا كھانااوراس كا كاروباركرنا       | 14+          | حلال وحرام جانوروں کوشکار کرنا               |
| ٢٣٨            | جھینگا حفنہ کے نز دیک مکروہ تح کمی ہے   | 14+          | نشانہ بازی کے لئے جانوروں کاشکار کرنا        |
| 229            | سطحِ آب پرآنے والی مردہ مجھلیوں کا حکم  | 14+          | کتے کا شکار کیا حکم رکھتا ہے؟                |
| 114            | کیگر احلال نہیں                         | 221          | بندوق ہےشکار                                 |
| ۲۴+            | کچھوے کے انڈے حرام ہیں                  |              | بندوق، غلیل، شکاری کتے کے شکار کا            |
|                | یرندوں اوران کے انڈوں کا                | 221          | شرع تھم<br>خشکی کے جانوروںِ اور              |
| 201            | شرعي حكم                                |              | حشلی کےجانوروںِ اور                          |
| اسما           | بگلااورغیرشکاری پرندے بھی حلال ہیں      | 777          | متعلقات كاشرعي حكم                           |
| اسما           | کبوتر کھا نا حلال ہے                    | 777          | گھوڑا، خچراور کبوتر کا شرعی حکم              |
| اسما           | بطخ حلال ہے                             | ۲۳۳          | خر گوش حلال ہے                               |
| 201            | مور کا گوشت حلال ہے                     | ۲۳۳          | گرهی کا دُودھ حرام ہے                        |
| ۲۳۲            | کیاانڈاحرام ہے؟                         | 744          | کم عمر جانور ذ نج کرنا جائز ہے               |
| ۲۳۲            | انڈ احلال ہے                            | ۲۳۴          | دوتین ماه کا بکری، بھیڑ کا بچیذ نج کرنا      |
| ٣٣٣            | پرندے پالناجائز ہے                      |              | ذ کے شدہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکلے تو         |
| ٣٣             | حلال پرندےکوشوقیہ پالناجائزہے           | ۲۳۴          | کیا کرے؟                                     |
|                | تلی ،اوجھڑی، کیورےوغیرہ کا              | ۲۳۴          | حشرات الارض كاكهانا                          |
| ۲۳۲            | شرعي حكم                                | rma          | ''خاریشت''نامی جانورکوکھانا جائز نہیں        |
| ۲۳۲            | حلال جانور کی سات مکروه چیزیں           | rta          | حشرات الارض كومارنا                          |
| ۲۳۲            | کلیجی حلال ہے                           | rta          | موذى جانورون اورحشرات كومارنا                |
| ۲۳۲            | تلی کھانا جائز ہے                       | rta          | مکھیوں اور مچھرول کو برقی روسے مارنا جائز ہے |
| rra            | حلال جانور کی او جھڑی حلال ہے           | 734          | جانوری کھال کی ٹوپی کا شرعی حکم              |
|                | گردے، کپورے اور ٹھی حلال ہے یا حرام؟    |              | کتے کے دانتوں کا ہار پہننا                   |
| rra            | بكرے كے كيورے كھانااورخريدوفروخت كرنا   |              | سور کی ہڈی استعمال کرنا                      |
|                | ***                                     | <b>€}•</b> * |                                              |







rry قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والے کو كتايالنا گناہ ہوگا، نہ کہ فیصلہ کرنے والے کو كتابالناشرعاً كيباہے؟ 477 كتايالنااوركة والے كھر ميں فرشتوں كانہ آنا ٢٣٦ لفظ "بخدا" یا "والله" کے ساتھ شم ہوجائے گی ۲۶۴ رسول ماک گیشم کھا نا جائز نہیں ۲۶۴ کیا کتا انسانی مٹی سے بنایا گیا ہے؟ اور "بيكرون توحرام بے" كہنے سے سم ہوجاتی اس کا یالنا کیوں منع ہے؟ ۲۳۷ کتا کیوں نجس ہے؟ جبکہ وہ وفادار بھی ہے۔ ہے،جس کےخلاف کرنے پر کفارہ ہے ۲۵۰ کافرہونے کی قشم کھانا مسلمان ملكوں ميں كتوں كى نمائش حبوتی قسم کا کفارہ اِستغفار ہے كتار كھنے كے لئے اصحاب كہف كے كتے کارسے ہے۔ کاحوالہ غلط ہے ۲۵۲ میموں م صاب بہ کا موالہ غلط ہے کے تنہیں اور اعضاء استغفار کے کی تنہیں کی کھوٹی مجرم کے خلاف بن دیکے کھوٹی مجرم کے خلاف بن دیکے حبھوٹی قتم کھانے کا کفارہ سوائے توبہ سن حقیقی مجرم کےخلاف بن دیکھے جھوٹی آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیساہے؟ ۲۵۴ گواهی دینا حجوٹی قشم اُٹھا ناسخت گناہ ہے، کفارہ اس کا آنکھوں کا عطیہ کیوں ناجائز ہے؟ جبکہ ۔ انسان قبر میں گل سڑ جا تا ہے ش 777 TOA رىبىب جھوٹی قسم کھانا گنا <u>و</u> کبير ہ ہے لاش کی چیر بھاڑ کا شرعی حکم 109 744 جبراً قرآن أُلْفانه كا كفاره چھ ماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پرنچے کو 144 ۲۲۰ سودا بیجنے کے لئے جھوٹی قسم کھانا آ پریشن کےذرابعہ نکالنا MYA زبردسی قرآن اُٹھوانے والے بھائی سے خون کےعطبہ کااہتمام کرنااورمریضوں کو قطع تعلق كرنا دیناشرعاً کیساہے؟ قشم کھانے کے مسائل 747 قشم توڑنے کا کفارہ فتتم کھانے کی مختلف صورتیں 777 فشم توڑنے کے کفارہ کے روزے لگا تار کون سی قشم میں کفارہ لازم آتا ہے اور کس ۲۶۲ رکھنا ضروری ہے میں نہیں آتا ؟ نیک مقصد کے لئے بچی تیم کھانا جائز ہے ۲۲۲ متیم کے کفارہ کا کھانا دس مسکینوں کو وقفے و تفے سے دے سکتے ہیں قرآن باک پر ہاتھ رکھ کریا بلار کھے ۲۶۳ قتم کے کفارہ کا کھانا ہیں تبیں مسکینوں کو جانبین کا جھگراختم کرنے کے لئے قرآن اکٹھےکھلا دینا پر ہاتھ رکھ کر قم اُٹھالین ۲۲۳ نابالغ پر شم توڑنے کا کفارہ نہیں 121







|             |                                                       |                     | اورا ال                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>r</b> ∠9 | غلطتهم نو ژ دیں اور کفارہ ادا کریں                    |                     | مختلف قشمیں جن سے                                         |
| 149         | تصحیح قسم پر قائم رہنا جا ہئے                         | 727                 | كفاره واجب ہوا                                            |
|             | مینی میں ٹھیکے پر کام نہ کرنے کی قشم                  |                     | قتم خواہ کسی کے مجبور کرنے پر کھائی ہو                    |
| ۲۸ ۰        | توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟                                | 121                 | کفاره ادا کرنا ہوگا<br>وقعیر سے وقع اللہ ہے۔              |
|             | ''تمهاری چیز کھاؤں تو خنز پر کا گوشت                  | <b>7</b> ∠ <b>7</b> | قشم کا کفارہ شم توڑنے کے بعد ہوتا ہے                      |
| ۲۸ ۰        | كهاؤل' كهنج سيقتم                                     |                     | ایک مہینے کی قتم کھائی اور مہینہ گزرنے کے                 |
| 1/1         | درزی سے کیڑے نہ سلوانے کی شم کا کیا کروں؟             | <b>7</b> ∠ <b>7</b> | بعدوه كأم كرليا                                           |
| 717         | كن الفاظ ہے شمنہيں ٰہوتی ؟                            | <b>1</b> 2 m        | بعدوہ کا م کرلیا<br>جھوٹی قتم کے لئے قرآن ہاتھ میں لینا   |
| 717         | غیراللہ کی شم کھا ناسخت گناہ ہے                       |                     | قرآن پاک پر ہاتھ رکھے بغیر زبانی قشم                      |
| 717         | دِل ہی دِل میں قسم کھانے سے شمنہیں ہوتی               | <b>1</b> 2 M        | بھی ہوجاتی ہے                                             |
| 717         | "تههیں خدا کی شم" کہنے سے شم لازم نہیں ہوتی           | <b>7</b> 2 M        | قرآن برباته ركه كرخدات كيامواوعده توردينا                 |
|             | کسی دُوسرے کا خدا کا واسطہ دینے سے                    |                     | خدا تعالی سے عہد کرکے توڑ دینا بڑی                        |
| 71          | فشم نہیں ہوتی                                         | 121                 | شکین غلطی ہے                                              |
|             | فتمنہیں ہوتی<br>بچوں کی فتم کھانا گناہ ہے،اس سے تو بہ | 721                 | عگین غلطی ہے<br>گناہ نہ کرنے کی قتم کا توڑنا              |
| 71 1        | کرنی حاہیے                                            |                     | کسی کام کو باوجود نہ کرنے کی قشم کھانے                    |
| 711         | بچوں کی جان کی قتم کھانا جائز نہیں                    | 120                 | يح عمداً ياسهواً كرلينا                                   |
| 711         | بييح كي قتم كھا ناجا ئزنہيں                           |                     | کسی کام کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے کیا                  |
|             | ِ''تههیں میری قشم'' یا'' وُ ودھ نہیں بخشوں            | 120                 | ہواعبد توڑنا<br>تین قسمیں توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟        |
| 27          | گی'' کہنے سے شمنہیں ہوتی                              | 140                 |                                                           |
|             | قرآن مجید کی طرف اشارہ کرنے سے تتم                    | 124                 | بیٹے کو گھر سے نکا لنے کی شم توڑنا شرعاً واجب ہے          |
| 110         | نہیں ہوتی                                             |                     | بھائی سے بات نہ کرنے کی قشم کھائی تو                      |
|             | "اگر فلال کام کروں تو اپنی ماں سے زنا                 | 122                 | أبكياكرك؟                                                 |
| 110         | کروں'' کے بیہودہ الفاظ سے شمنہیں ہوتی                 |                     | شادی نہ کرنے کی قتم کھائی تو شادی کرکے<br>کفارہ اداکرے    |
|             | غیرمسلم کے ذمہ قرآن پاک کی قشم پوری                   |                     |                                                           |
| 71          | نه کرنے کا کفارہ کچھنہیں                              |                     | قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی محبت                       |
|             |                                                       | 122                 | کرنے کی شم کا کفارہ<br>ماموں زاد بھائی سے بہن رہنے کی قشم |
|             |                                                       |                     |                                                           |
|             |                                                       | 741                 | کھائی تو اُب اس سے شادی کیسے کریں؟                        |
|             |                                                       | 1500 m.             |                                                           |







بسم (اللّٰم (لرحس (لرحميم (لحمداللّٰم وسال/ حلى حباره (لذين (صطفي

### حج وعمره كى فضيلت

جے سے گناہوں کی معافی اور نیکیوں کا باقی رہنا

س ....سناہے کہ قج ادا کرنے کے بعدوہ انسان جس کا قج قبول ہوجائے وہ گناہ سے پاک ہوجا تا ہے جیسے کہ پیدا ہونے کے بعد کوئی بچہ، کیا یہ بات دُرست ہے؟ اگریہ بات دُرست ہے تاکہ کیا اس شخص نے جواب تک نیکیاں کیس وہ بھی ختم ہوجا ئیں گی؟

ہ یہ یہ ہونا کیے معاف ہونے سے نیکیوں کاختم ہونا کیے سمجھ لیا گیا ہے؟ تج بہت بڑی عبادت ہے جس سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، مگر عبادت سے نیکیاں تو ضائع نہیں ہوا

عبادت ہے بس سے کناہ معاف ہوجاتے ہیں، مرعبادت سے نیکیاں تو ضائع ہیں ہوا کرتیں!اور بیجوفر مایا کہ:'' گویاوہ آج اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہواہے' بیرگنا ہول سے

پاک ہونے کو شمجھانے کے لئے ہے، کہ جس طرح نومولود بچہ گنا ہوں سے پاک صاف ہوتا

ہے،اسی طرح'' فج مبرور''کے بعد آ دمی گنا ہوں سے پاک صاف ہوجا تا ہے۔

حجِ مقبول کی پہچان

س ..... اکثر لوگوں کو بیہ کہتے سنا ہے کہ: ''ہم نے حج تو کرلیا ہے گرمعلوم نہیں خدانے قبول کیا کہ نہیں؟'' میں نے بیسنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان حج کر کے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد پھرسے بُر ائی کی طرف مائل ہوجائے لیعنی جھوٹ، چوری، غیبت، دِل دُ کھانا وغیرہ شروع کردے تو بیان لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جن کی عبادت خدانے قبول نہیں کی ہوتی، کیونکہ



چې فېرس**ت** «ې

-جِلدجِبام



انسان جب جج کرے آتا ہے تو خدااس کا دِل موم کی طرح نرم کرتا ہے اور سوائے نیکی کے وہ اور کوئی کا منہیں کرتا۔ بیکہاں تک دُرست ہے؟

ج .....ج مقبول وہی ہے جس سے زندگی کی لائن بدل جائے ،آئندہ کے لئے گنا ہوں سے بچنے کا اہتمام ہواور طاعات کی پابندی کی جائے۔ ج کے بعد جس شخص کی زندگی میں خوشگوار انقلاب نہیں آتا اس کا معاملہ مشکوک ہے۔

نفل حج زیادہ ضروری ہے یاغریبوں کی استعانت؟

س.....جج، اسلام کا ایک اہم رُکن ہے۔ دورانِ حج اسلامی پیجہتی اوراجتماعیت کاعظیم الثان مظاہرہ ہوتا ہے جس کی افادیت کا کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا۔ مگر جواب طلب مسلدیہ ہے کہ آج کل نفل حج جائز ہے پانہیں؟ خاص طور پران مما لک کے باشندوں کے لئے جہاں سے جے کے لئے جانے پر ہزار ہارو پے خرج کرنا پڑتے ہیں۔ جبکہ ایک مولانا صاحب نے روزنامه' جنگ' کوانٹرویودیتے ہوئے فرمایا که: ' کمیوزم' اور' سوشلزم' کینی لادینیت کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی روٹی کا مسکلہ حل کردیا جائے۔ یا کتان اور بہت ہے مسلم مما لک میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان محض پیٹ کی مجبوری کی خاطر عیسائیت اختیار کررہے ہیں، یا کستان کے غریب مسلمانوں میں اگر سوشلزم سے کوئی ہدر دی ہے تو محض پیٹ کی خاطر، ورنہ بیلوگ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں اور ضرورت پڑنے پر اسلام کے لئے جان بھی دینے کو تیار ہیں ۔نفل جج پرخرچ کی جانے والی رقم اگر یا کتان کے غریبوں اورمختا جوں میں تقسیم کر دی جائے تو میرا خیال ہے کہ ملک سے غربت کا مسّله کا فی حد تک حل ہوجائے گا اوراسلامی نظام کی راہ میں حائل بہت ہی رُ کاوٹیں خود بخو دختم ہوجا کیں گی۔ پچھلے سال اس سلسلے میں، میں نے دُوسرے مولا ناصاحب کو کھاتھا تو انہوں نے میری تائید میں جواب دیا تھا کہ: ''موجودہ حالات میں نفل حج کے لئے جانا گناہ ہے، <mark>اس رق</mark>م کومکی تیموںاورمختا جوں میں تقسیم کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔'' آپ سے گزارش <mark>ہے کہاس پرمزیدوضاحت فرمائیں اوریا ک</mark>ستان کے کروڑ وں مسلمانوں کواس حقیقت سے







حِلدِجهام



باخبر فرمائیں تا کہ اسلامی نظام کی راہ آسان سے آسان تر ہوجائے۔

ب ایک مولانا کے ''زور دارفتو گی'' اور دُوسرے مولانا کی '' تائید و تصدیق'' کے بعد ہمارے کھنے کو کیا باقی رہ جاتا ہے! مگر ناقص خیال ہیہ کفل حج کوتو حرام نہ کہا جائے ،البتہ زکو ہی اگر مال داروں سے پوری طرح وصول کی جائے اور مستحقین پراس کی تقسیم کا صحیح انظام کردیا جائے تو خربت کا مسئلہ ل ہوسکتا ہے۔ مگر کرے کون…؟

حج وعمرہ جیسے مقدس اعمال کو گناہوں سے پاک رکھنا جا ہے

س..... پہال سعود یہ میں ہمارے گھروں میں وی ہی آر پرمخر بِ اخلاق انڈین فلمیں بھی دیکھی جاتی ہیں اور ہر ماہ با قاعد گی سے عمرہ اور مسجد نبوی میں حاضری بھی دی جاتی ہے۔ کیا اس سے عمرہ ومسجد نبوی کی حاضری کی افادیت ختم نہیں ہوجاتی ؟ لوگ عمرہ ثواب کی نیت سے اور مسجد نبوی میں بھی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی غرض سے جاتے ہیں، فلمیں دیکھنا کہ ابھی نہیں سبجھنے ، عام خیال ہے کہ وطن سے دُوری کی وجہ سے وقت کا ٹنے کو دکھتے ہیں اور یہاں تفریح کا کوئی اور ذریعی نہیں ہے۔

ج.....عمرہ اور میجر نبوی (علی صاحبها الصلوة والسلام) کی حاضری میں بھی لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ! دین کے مسائل نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ اس کی ضرورت سجھتے ہیں۔ جو شخص ٹی وی جیسی حرام چیزوں سے پر ہیز نہیں کرتا، اللہ تعالی کواس کے جج وعمرہ کی کیا ضرورت ہے؟ ایک عارف کا قول ہے:

بطوافِ کعبہ رفتم زحرم ندا برآمد کہ بروں درچہ کردی کہ درون خانہ آئی ترجمہ:.....''میں طواف کعبہ کو گیا تو حرم سے ندا آئی کہ: تو نے باہر کیا کیا ہے کہ دروازے کے اندرآتا ہے۔'' لوگ خوب داڑھی منڈ اکر روضۂ اطہر پر جاتے ہیں اوران کو ذرا بھی شرم نہیں آتی



11

چې فېرس**ت** دې

www.shaheedeislam.com





کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگرشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دُشمنوں جیسی بناتے ہیں۔اس تحریسے بیہ مقصور نہیں کہ لوگوں کو جج وعمرہ نہیں کرنا چاہئے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان مقدس اعمال کو گنا ہوں اور غلطیوں سے پاک رکھنا چاہئے۔ایسے جج و عمرہ ہی پر پورا تو اب مرتب ہوتا ہے۔

#### مكه والول كے لئے طواف افضل ہے يا عمره؟

س.....مکۃ المکر مہ میں زیادہ طواف کرنا افضل ہے یا عمرہ جو کہ مسجدِ عائشہ سے احرام باندھ کرکیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے امام کا کہنا ہے کہ طواف مکہ مکر مہ میں سب سے زیادہ افضل ہے، اور دلیل میہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے نہ کہ عمرہ کا اس کئے مقیم مکہ مکر مہ کے لئے طواف افضل ہے عمرہ سے ۔ اور ساتھ ان کا میر جی کہنا ہے کہ مدینہ منورہ سے عمرہ کے کہیا میہ با تدھ کرضرور آنا چاہئے۔ بوچھنا ہے کہ کیا میہ باتیں امام کی ٹھیک بہن بانہیں؟

ح .....زیادہ طواف کرناافضل ہے، مگر شرط ہیہ ہے کہ عمرہ کرنے پر جتنا وقت خرج ہوتا ہے اتنا وقت یا اس سے زیادہ طواف پرخرج کرے، ورنہ عمرہ کی جگہ ایک دوطواف کر لینے کو افضل نہیں کہا جاسکتا۔

جولوگ مدینه منوّرہ سے مکه کرّمہ جانے کا قصدر کھتے ہیں ان کو ذو المحلیف ہے (جو مدینه شریف کی میقات ہے) اِحرام باندھنالازم ہے اوران کا اِحرام کے بغیر میقات سے گزرنا جائز نہیں ، اورا گرمدینه منوّرہ سے مکه کرّمہ جانے کا قصد نہیں بلکہ جدہ جانا چاہتے ہیں توان کے اِحرام باندھنے کا سوال ہی نہیں۔

صرف امیر آ دمی ہی جج کر کے جنت کامستحق نہیں ، بلکہ غریب بھی نیک اعمال کر کے اس کامستحق ہوسکتا ہے س۔۔۔جج کر کےصرف امیر آ دمی ہی جنت خرید سکتا ہے ، کہ اس کے یاس جج پر جانے کے



چە**فىرسى** ھۇ

www.shaheedeislam.com







لئے مناسب رقم ہے اور وہ ہزاروں لا کھوں نمازوں کا ثواب حاصل کرسکتا ہے، جبکہ غریب محروم ہے اور اللہ تعالیٰ کافضل صرف امیروں پر ہے۔ آج کے زمانے میں کسی کا جج بھی قبول نہیں ہور ہا کیونکہ میدان عرفات میں لا کھوں فرزندانِ تو حیداعدائے اسلام (خاص طور پر اسرائیل، امریکہ، رُوس) کے نابود ہونے کے لئے دُعابڑے خشوع وخشوع سے کرتے ہیں اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ دُنیا سے بُرائی ختم ہونے کی دُعا کرتے ہیں، کیکن بُرائیاں بڑھر ہی ہیں۔ گویا بیان دُعاوں کے نامقبول ہونے کی علامات ہیں۔

انہوں نے مجھے ناراض کرلیا ہے۔''
انہوں نے مجھے ناراض کرلیا ہے۔''
اور یہ ضمون بھی احادیث میں آتا ہے کہ:''تم لوگ نیکی کا حکم کرواور پُر انی کوروکو،
ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذا بِ عام کی لپیٹ میں لے لیں، پھرتم دُعا ئیں کروتو
تہہاری دُعا ئیں بھی نہنی جائیں۔''
(ترندی ج:۲ ص:۳۹)

جو کچھ مانگنا جا ہتا ہے مانگ، میں تجھ کوعطا کروں گا،لیکن عام لوگوں کے لئے نہیں، کیونکہ



چې فېرس**ت** دې





اس وقت اُمت میں گنا ہوں کی کھلے بندوں اشاعت ہور ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہت کم بندے رہ گئے ہیں جو گنا ہوں پر روک ٹوک کرتے ہوں۔ اس لئے اگر اس زمانے میں نیک لوگوں کی دُعا ئیں بھی اُمت کے حق میں قبول نہ ہوں تو اس میں قصور ان نیک لوگوں کا باان کی دُعا وَں کا نہیں، بلکہ ہماری شامت ِاعمال کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں۔

# حج اورعمره کی فرضیت

كياصاحب نصاب يرجج فرض موجا تاب؟

س.....ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ: جس کے پاس ساڑ ھے سات تولہ سونا یا باون تولہ و بات ہے۔ یعنی جوصاحب زکو ہے اس

۔ پر جج فرض ہوجا تا ہے۔اسلام کی روشنی میں جواب دیں۔

ج.....اس سے حج فرض نہیں ہوتا، بلکہ حج اس پر فرض ہے جس کے پاس حج کا سفرخر چ بھی ہو اور غیر حاضری میں اہل وعیال کاخر چ بھی ہو۔ مزیر تفصیل ''معلّم الحجاج'' میں دیکھ لی جائے۔

حج كى فرضيت اورابل وعيال كى كفالت

س....الف ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا، دس ہزارروپے بقایاجات یک مشت گورنمنٹ نے دیے ،اب بیرقم جج کرنے کے لئے اوراس عرصہ تک اس کے اہل وعیال کے خرچ کے لئے کافی ہوتی ہے، مگر جب جج سے واپس آنا ہوگا تو روزگار کے لئے الف کے یاس کچھ بھی نہ

ہوگا۔ کیاالیم حالت میں الف پر جج فرض ہوگا یانہیں؟

س..... تاسم کی دُ کان ہے اور اس میں آٹھ دس ہزار روپے کا سامان ہے، جس کی تجارت سے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اور اگر قاسم دُ کان چے کر جج کرنے چلا جائے تو چیھیے بچوں



جه فهرست «ج



کے لئے اسی رقم سے کھانے پینے کا ہندو بست بھی ہوسکتا ہے۔ کیاالیں صورت میں اس پر جج فرض ہوگایا نہیں؟ اور اس کو جج کے لئے جانا چاہئے یا نہیں؟

ج ، .... دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ جج سے واپسی پراس کے پاس اتنی پونجی ہونی چائے کہ جس سے اس کے اہل وعیال کی بقد رضر ورت کفالت ہوسکے۔

پ ، مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں حج فرض نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ آپ دُوسرے علمائے کرام سے بھی دریافت کرلیں۔

پہلے جے یا بٹی کی شادی؟

س....ایک شخص کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ یا تو جج کرسکتا ہے یا پنی جوان بیٹی کی شادی کرسکتا ہے با پنی جوان بیٹی کی شادی کرے؟ اگر کرسکتا ہے، براو کرم مطلع فرمائیں کہ وہ پہلے جج کرے یا پہلے اپنی بیٹی کی شادی کردی تو پھروہ جج نہیں کرسکے گا۔

ج....اس پر حج فرض ہے، اگرنہیں کرے گا تو گناہ گارہوگا۔

محدودآ مدنی میں لڑ کیوں کی شادی سے بل حج

س.....ایگ خص صاحب استطاعت ہے اور جج اس پر فرض ہے، کیکن موصوف کی اولاد ہے کہ غیر شادی شدہ ہے، جن میں دولڑ کیاں جوان ہیں، رقم اتن ہے کہ اگر جج ادا کر ہے تو کسی ایک لڑکی کی شادی بھی ممکن نظر نہیں آتی کیونکہ آج کل شادی بیاہ پر کم از کم تمیں چالیس ہزار کا خرچہ ہوتا ہے، الیی صورت میں کوئی شخص جس کے بیادالات ہوں کیا فرض ہوتا ہے، جج یا شادی ؟

ج ۔۔۔۔فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنی رقم ہو کہ یاوہ اپنی شادی کرسکتا ہے یا جج کرسکتا ہے تو اگر جج کے ایام ہوں تو اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ اس سے اپنے مسئلے کا

جواب سمجھ لینج ،اس سلسلے میں دیگرعلائے کرام سے بھی رُجوع کر نیجئے۔

فریضه برجج اور بیوی کامهر

س.....ایک دوست ہیں، وہ اس سال حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہوں نے والدین

Www.

70

چە**فىرسى** ھې

عِلد چبام



<u>سے اجازت لی ہے، مگران کے ذمہ بیوی کا مہر ۴۰۰ , ۵ روپے کا قرضہ ہے۔ کیاوہ بیوی سے </u> اجازت لیں گے یامعاف کرائیں گے؟ کیونکہان کی بیوی یا کستان میں ہےاوروہ دبئی میں ہیں۔ابان کامہر کیسے معاف ہوگا؟

ح .....آپ کا دوست حج ضرور کرلے، بیوی سے مہر معاف کرانا حج کے لئے کوئی شرط نہیں۔ کاروبار کی نیت سے حج کرنا

س ..... ہرمسلمان پرزندگی میں ایک بارج فرض ہے۔موجودہ دور میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جوتقریباً ہرسال حج برجاتے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ ہرسال حج برجاتے ہیں بلکہ ان کا حج ایک قتم کا'' کاروباری حج'' ہوتا ہے، کیونکہ بیلوگ یہاں سے مختلف دوائیں اور دیگر سامان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور سعودی عرب میں منافع کے ساتھ وہ چیزیں فروخت کردیتے ہیں۔اس طرح فج سے واپسی پر بیلوگ وہاں سے ٹیپ ریکارڈ ر، وی سی آ راور کیڑا وغيره كثير تعداد ميں لا كريہاں فروخت كرديتے ہيں \_اس طرح حج كا فريضہ بھى ادا ہوجا تا ہےاور کاروبار بھی اپنی جگہ چلتا رہتا ہے۔آپ سے پوچھنا یہ ہے کہاس'' کاروباری حج'' کی دینی حثیت کیا ہے؟ کیا ہر سال خود حج پر جانے سے بہتر بیانہ ہوگا کہ اپنے کسی ایسے غریب رشتہ دار کوایے خرچ پر حج کرادیا جائے جو حج کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا؟

ج سے دوران کاروبار کی تو قرآنِ کریم نے اجازت دی ہے کیکن سفر ج سے مقصود ہی کاروبار ہوتو ظاہر ہے کہ اس کواپنی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ رہایہ کہ اپنی جگہ دُوسروں کو مج کرادی، بیاسی حوصله اور ذوق کی بات ہے، اس کی فضیلت میں تو کوئی شبخ ہیں مگر ہم کسی کواس کا حکم نہیں دے سکتے۔

غربت کے بعد مال داری میں دُ وسرا حج

س ..... مجھ پر حج بیت الله فرض نہیں تھا اور کسی نے اپنے ساتھ مجھے حج بیت الله کرایا، اور جب وطن واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا اورغنی ہوا، اب بتایئے کہ دوبارہ مج کے







عِلدجهام



<mark>واسطے جاؤں گاتو پہ ج</mark>ے میرافرضی ہوگایانفلی؟

ح ..... پہلا مج کرنے سے فرضیت ِ حج ساقط ہوجائے گی، دُوسرا حج غنی ہونے کے بعد جو كرك گاوه حج فرض نهيس كهلائ كا بلك فلي سمجها جائے گا۔ ( فتاوي دارالعلوم ٢٠٠ ص:٥٣١)

س ..... ج كيا صرف مردول برفرض ہے ياعورتوں يرجعى؟

ح ....عورت يربهي فرض ہے جبكه كوئى محرّم ميسر جو، اورا گرمحرّم ميسر نه ہوتو مرنے سے پہلے جي ہدل کی وصیت کرد ہے۔

منگنی شده لرکی کا حج کوجانا

س.....اگر حج کی تیاری مکمل ہواورلڑ کی کی منگنی ہوجائے تو کیاوہ اینے ماں باپ کے ساتھ ججنهیں کرسکتی؟

س....خاوند کا انقال اگرایسے وقت ہو کہ فج کے وقت تک اس کی عدّت پوری نہ ہوتی ہوتو وہ حج کی ہابت کیا کرے؟

بیٹی کی کمائی سے حج

س....اگربٹی اپنی کمائی سے اپنی ماں کو حج کرانا چاہے تو کیا پیجائز ہے؟ جبکہ اس کے بیٹے اس قابل نہیں۔

ح ..... بلاشبہ جائز ہے، کیکن عورت کا محرَم کے بغیر حج جائز نہیں ،حرام ہے۔

حامله عورت كالحج

بطن میں ہے اس کا بھی جج ہوگا یانہیں؟

14

جه فهرست «ج

عورت يرجج كى فرضيت

ج....ضرورجاسکتی ہے۔

بیوہ حج کیسے کرے؟

ج ....عرت پوری ہونے سے پہلے فج کا سفر نہ کرے۔

س ....کیا حاملہ عورت جج کرسکتی ہے؟ اگروہ حج کرسکتی ہے تو کیاوہ بچہ یا بچی جو کہاس کے





ح .....حاملہ عورت حج کر سکتی ہے، پیٹ کے بچے کا حج نہیں ہوتا۔ استطاعت کے باوجود حج سے پہلے عمر ہ کرنا

س .....واپسی کے بعد سے کچھ حالات مناسب نہیں رہے اور عرصہ تین سال گزرنے پر بھی بے روزگار ہوں ، ایک بزرگوار نے ایک خاص بات فرمائی ہے جس کے لئے آپ کی طرف رُجوع کر رہا ہوں ۔ فرماتے ہیں کہ: عمرہ کی شرائط میہ ہیں کہ اوّل تو ج سے پہلے عمرہ جائز نہیں ، اورا گرکرلیا جائے تو اسی سال جح کرنا لازم ہوجا تا ہے ، اگر نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا۔ اوراسی وجہ سے جھے میہ پریشانی ہورہی ہے ، مہر بانی فرما کر جواب مرحمت فرما ئیں کہ عمرہ بغیر جے کنہیں ہوسکتا؟ میرے کہنے پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گئ عمرے فرمائے اور جج میں فرمایا ، جس کووہ بزرگوار نہیں مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ فرمایا ہے۔

ح.....جس شخص کوایام جے میں بیت اللہ تک پہنچنے اور جے تک وہاں رہنے کی طاقت ہواس پر جی سے خص کو جوس ف جے فرض ہوجا تا ہے، اور بیفر ضیت اس پر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اس لئے ایسے شخص کو جوسر ف ایک بار بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے وسائل رکھتا ہے، جج پر جانا چاہئے ۔ عمرہ کے لئے سفر کرنا اور فرضیت کے باوجود جج نہ کرنا بہت غلط بات ہے۔ بہر حال آپ پر جج لازم ہے۔ اس خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جج سے پہلے حدید بیریے سال عمرہ کیا تھا، مگر کفار مکہ نے مکہ جانے نہیں دیا، اسکے سال عمرہ کیا تھا، مگر کفار مکہ نے مکہ جانے نہیں دیا، اسکے سال عمرہ القصنا اوا فرمایا۔

والدك نافر مان بيشي كاحج

س....میرابر الرا کا مجھ کو بہت بُر اکہتا ہے، بات اس طرح سے کرتا ہے کہ میں اس کی اولاد ہوں اور وہ میراباپ ہے۔ میرادِل اس کی وجہ سے بہت کمز ور ہوگیا ہے اور مجھ کو سخت صدمہ ہے۔ میں اس کے لئے ہر وقت بددُ عاکرتا ہوں اور خاص کر ہراذان پر بددُ عاکرتا ہوں کہ خداوند کر یم اس پر فالج گرائے اور اس کا بیڑا غرق ہوجائے۔ اس کے اس طرزِ عمل پر سخت پر بیثان ہوں، جھوٹ بہت بولتا ہے۔ جواب دیجئے کہ اس کا خدا کے گھر کیا حال ہوگا؟ اور بید



11

چەفىرسىيە چەقىرىسىيە -عِلدجِبارم



مج کرنے کوبھی جانے کوہے، میں تو اس کومعاف کروں گانہیں، باپ کے ناراض ہونے پر کیا اس کا مج ہوجائے گا؟ سنا تو بیہ ہے کہ باپ معاف نہ کرے تو جج نہیں ہوتا، میں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا۔

ج .....اگراس کے ذمہ حج فرض ہے تو حج پر تواس کو جانالازم ہے، اوراس کا فرض بھی سرسے اُتر جائے گا۔لیکن حج پر جانے والے کے لئے ضروری ہے کہ حج پر جانے سے پہلے تمام اہلِ حقوق کے حقوق اداکر ہے اور سب سے حقوق معاف کرائے۔ پس آپ کے بیٹے کو چاہئے کہ وہ آپ کوراضی کرلے، اور معافی مانگ لے۔اگر آپ اس کومعاف نہیں کریں گے تواس سے اس کا نقصان ہوگا اور آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔اور اگر معاف کر دیں گے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی حالت سدھر جائے، اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی۔

عمرہ اداکرنے سے جج لازم نہیں ہوتا جب تک دوشرطیں نہ پائی جا ئیں سے اسسایٹ خص نے پس انداز قم مبلغ ہیں ہزاررہ پے اپنے والد کرتم کے جج کے لئے جمع کی تھی، جج پالیسی کے مطابق بحری جہاز کے ڈیک کا کرایہ ۲۲۹۹۸ روپے گویا ۲۲۹۸ ہزار روپے ہے۔ علماء سے مشورہ کیا کہ جتنی قم کی کمی ہے وہ قرض لے کرفارم بھردیا جائے؟ تو علمائے کرام نے قرض سے جج کی ادائیگی کوئع کیا۔ بعدۂ دریافت کیا گیا کہ عمرہ کرلیا جائے؟ تو اس پر جواب ملا کہ عمرہ کرنے کے بعد جج کا اداکرنا ضروری ہوجائے گا۔ دریافت طلب امریہ ہو کہ ادائر جج کی ادائیگی میں حکومتی قانون کی وجہ سے رُکاوٹ ہے کہ قم پوری نہیں، کیمن موجودہ رقم سے عمرہ کیا جاستہ تو آیا یہ دُرست ہے یانہیں؟ اور کیا عمرہ کرنے کے بعد کج لازمی ہوگا، جبکہ فرضیت ہی میں کمی ہے؟ الیمی صورت میں کیا کیا جائے؟ زندگی مستعار کا کیا بھروسہ! لہندا استدعا ہے کہ اس موجودہ رقم سے عمرہ کرلیا جائے تو تج تو لازم نہیں ہوگا؟

ج .....اگر ج کے دنوں میں آ دمی مکه مکر مہ پہنچ جائے اور جے تک وہاں تھہر ناممکن بھی ہوتو ج

جیسا شریعت اجازت دے، جواب دے کرمشکور فرمائیں تا که آئندہ رمضان المبارک میں

عمرہ کرلیا جائے۔







فرض ہوجا تاہے،اورا گرید دونوں شرطیں نہ پائی جائیں توجے فرض نہیں ہوتا۔

س .....ا مركوئي شخص ماهِ حج ميں داخل ہوجائے ليني رمضان المبارك ميں عمرے كے لئے

جائے اور شوال کامہینہ شروع ہوجائے تو کیااس شخص پر فج لازم ہوگا؟ اگراس شخص نے پہلے

مج کیا ہوا ہوتو کیا تھم ہے؟ اورا گرج نہ کیا ہوا ہوتو کیا تھم ہے؟

ج.....اگر مج کر چکا ہے تو دوبارہ حج فرض نہیں، اور اگر نہیں کیا تو اس پر حج فرض ہے، بشرطیکہ بیر حج تک وہاں رہ سکتا ہو یاوا پس آ کر دوبارہ جانے اور حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ یائی جائے تو اس پر حج فرض نہیں۔

جس کی طرف ہے عمرہ کیا جائے اس پر حج فرض نہیں ہوتا

س....کیا کوئی سعودی عرب میں رہ کراپنے عزیزوں کے لئے جو کہ زندہ ہوں مثلاً بھائیوں
کے لئے، ماں باپ کے لئے، بیوی بچوں کے لئے عمرہ کرسکتا ہے؟ سنا ہے جس کے نام سے عمرہ
کیا ہواس پر حج فرض ہوجا تا ہے۔ کیا ہے چھے ہے کہ صرف مرحومین کے نام کا عمرہ ہی ہوسکتا ہے؟
ج....عمرہ زندوں کی طرف سے بھی کیا جاسکتا ہے، جن کی طرف سے کیا جائے ان پر حج
فرض نہیں ہوجا تا جب تک کہ وہ صاحبِ استطاعت نہ ہوجا کیں۔

جج فرض ہوتو عورت کواپنے شو ہرا درلڑ کے کواپنے والدسے اجازت لیناضر وری نہیں

س....میرے والدصاحب فریضہ کرجے ادا کر چکے ہیں اور میں اور میری امی بہت عرصے سے والد صاحب سے فریضہ کرجے کی ادائیگی کے لئے اجازت مانگتے ہیں، مگر وہ اس لئے انکار

کرتے ہیں کہ پیسے خرچ ہوں گے، اس لئے وہ ٹال دیتے ہیں۔ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتن

طاقت دی ہے کہ ہم باپ سے پینے مانگے بغیر فج کا فرض ادا کر سکتے ہیں، صرف ان کی اجازت کی ضرورت ہے، کیا ہم فج کی تیاری کریں یانہیں؟

بی اور آپ کی اور آپ کی والدہ پر فرض ہے تو آپ جج پر ضرور جائیں۔ جج فرض کے لئے عورت کواسیے شوہر سے اجازت لینا (بشر طیکہ اس کے ساتھ کوئی محرم جارہا ہو) اور بیٹے کا



چې فېرس**ت** دې



<mark>باپ سے</mark>اجازت لیناضروری نہیں۔

والدين كي اجازت اور حج

س..... حج كرنے سے پہلے كيا والدين كى اجازت حاصل كرنا ضروري ہے؟ ح.....ج فرض کے لئے والدین کی اجازت شرطنہیں،البتہ ججِ نفل والدین کی اجازت کے بغیرنہیں کرنا جائے۔

غیرشادی شدہ تخص کا والدین کی اجازت کے بغیر حج کرنا

س..... جو خض غیرشا دی شده ہوا دراس کے والدین زندہ ہوں ،اور والدین نے حج نہیں کیا ہو،اور شخص حج کرنا جا ہےتو کیااس کا حج ہوسکتا ہے؟

س.....۲: اگر والدین اس کو حج پر جانے کی اجازت دیں تو کیاوہ حج کرسکتا ہے؟

ج .....اگریشخص صاحب استطاعت ہوتو خواہ اس کے والدین نے فج نہ کیا ہواس کے ذمہ

مج فرض ہے۔اور حجِ فرض کے لئے والدین کی اجازت شرط<sup>نہی</sup>ں۔

بالغ كاحج

س.....کوئی شخص اگراینی بالغ لڑکی یالڑ کے کو حج کروائے تو کیاوہ حج اس کانفلی ہوگا؟ ح.....اگر قم لڑ کے لڑی کی ملکیت کر دی گئی تھی توان پر حج فرض بھی ہو گیااوران کا حج فرض

نابالغ كالجح لفل موتاب

س.....میں حج کرنے کاارادہ رکھتی ہوں،میرےساتھ دو بچے،عمر تیرہ سالہ ٹر کا، گیارہ سالہ لڑ کی ہے، مجھے آپ سے یہ یو چھنا ہے کہ میرے بچے چونکہ نابالغ ہیں اس لئے ان کا حج فرض ہوگا بانفل؟

ح ..... نابالغ کا حج نفل ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعداگران کی استطاعت ہوتو ان پر حج فرض ہوگا۔





حِلرجِهارم



سعودی عرب میں ملازمت کرنے والوں کاعمرہ وجج

س ..... جولوگ نوکری کے لئے جدہ یا سعودی عرب کی دُوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں سے ہوکروہ تج یاعمرہ اداکرتے ہیں۔ حدیث کی رُوسے اس کا تُواب کیا ہے؟ جبکہ دُور سے لوگ پاکستان سے ہوکر تج یاعمرہ اداکرنے جاتے ہیں یاغریب آ دمی جو بیسہ پیسہ جمع کرتارہتا ہے اور نیت بھی ہوتی ہے کہ میں تج یاعمرہ کی سعادت حاصل کروں گا۔ دُوسرا آ دمی جبکہ نوکری کے سلسلے میں گیا تھا اس نے بھی بیسعادت حاصل کی، کیا دونوں صورتوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟

ج..... جولوگ ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب گئے ہوں، اور جج کے دنوں میں بیت اللہ شریف پہنچ سکتے ہوں ان پر جج فرض ہے، اور ان کا جج وعمرہ صحیح ہے۔ اگر اخلاص ہوا ور جج وعمرہ کا اتنابی ثواب ملے گا جتنا کہ وعمرہ کا اتنابی ثواب ملے گا جتنا کہ وطن سے جانے والوں کو۔ اور جوغریب آ دمی پیسے بیسے جمع کر کے جج کی تیاری کرتا رہا مگر اتنا

جج ڈیوٹی کے لئے جانے والا اگر جج بھی کر لے تواس کا جج ہوجائے گا

سر مانیمیسرندآسکا کہ فج کے لئے جائے ،انشاءاللہ اس کواس کی نیت پر فج کا ثواب ملے گا۔

س ..... میں یہاں ریاض سے ڈیوٹی دینے کے لئے مقاماتِ جج پر حکومت کی طرف سے بھیجا گیا، میرے افسر نے کہا کہ تم ڈیوٹی کے ساتھ جج بھی کرسکو گے، اس طرح میرے افسر کے ساتھ میں نے جج کے تمام مناسک پوری طرح ادا کئے۔ اب واپس آنے کے بعد میرے کے ساتھ میں نے جج کے تمام مناسک پوری طرح ادا کئے۔ اب واپس آنے کے بعد میرے

کچھ ساتھی کہتے ہیں کہاس طرح ڈیوٹی کے ساتھ جج نہیں ہوا۔ جبکہ ہمارے ساتھ بہت سے مولانا حضرات بھی تھے جنھوں نے ڈیوٹی بھی دی، جو کام حکومت نے ہمارے سپر دکیا تھاوہ

بھی پورا کیااورافسروں کی اجازت کے ساتھ مناسک جج بھی پوری طرح انجام دیئے۔ آپ کے خیال میں ایسے حج کی شرعی حیثیت کیا ہوگی ؟

ح.....آپ کا چ''جم خرماوجم ثواب'' کا مصداق ہے،آپ کو دُ ہرا ثواب ملا، حج کا بھی اور حجاج کی خدمت کرنے کا بھی۔









حِلدجِهام



سیاحت کے ویزے پر جج کرنا

س....دین دار حضرات اپنی بیگمات کوعمرے اور حج کی نیت سے سیاحی ویز ا (وزٹ) کی حثیت سے سیاحی ویز ا (وزٹ) کی حثیت سے بلاتے ہیں کہ یہاں آبھی جائیں گی اور عمرہ یا حج بھی کرلیں گی۔ بعض اوقات اس ویز اے حصول کے لئے رشوت بھی اداکرنی پڑتی ہے۔

ح ....سیاحی کے دیزے پر حج کرنا دُرست ہے، مگراس کے لئے رشوت دینا جائز نہیں۔

فوج كى طرف سے جج كرنے والے كافرض جج ادا ہوجائے گا

س.....اگر کوئی شخص فوج کی طرف سے حج کرنے جائے تو کیااس کا فرض ادا ہوجا تا ہے؟ (مسلح افواج کے دیتے ہرسال حج کے لئے جاتے ہیں)۔

ح..... في فرض ادا هوجائے گا۔

حج کی رقم دُوسرے مصرف پرلگادینا

س.... میں نے اپنی والدہ کو دوسال قبل ان کے لئے اور والدصاحب کے لئے جج کی رقم دی جوانہوں نے کسی اور مد میں لگادی ہے، وہاں سے یک مشت رقم کی والسی ایک دوسال کے لئے مکن نہیں۔ میں نے ان سے جج کے لئے تقاضا کیا تو کہنے لگیں کہ قسمت میں ہوگا تو کرلیں گے، تمہارا فرض ادا ہوگیا۔ مولوی صاحب! یہ بتلایئے کہ کیا واقعی میں نے جس نیت کے ان کو پیسے دیا تھا اس کا ثواب مجھے ل گیا؟ اور یہ کہ کہیں خدا نخواستہ والدہ فی الوقت تک جی نہ کر سکنے کی بنایر گناہ گارتو نہیں ہیں؟

ج .....آپ کوتو ثواب مل گیااورآپ کی والدہ پر فج فرض ہوگیا، اگر فج کے بغیر مرگئیں تو گناہ گار ہول گی اوران پرلازم ہوگا کہ وہ وصیت کر بے مریں کہان کی طرف سے فج بدل کرادیا جائے۔

جِ فرض کے لئے قرضہ لینا

س....قرض لے کرزید حج کرسکتا ہے یانہیں؟ اور قرضہ دینے والاخوثی سےخود کہتا ہے کہ آپ حج کرنے جائیں، میں پیسے دیتا ہوں، بعد میں پیسے دے دینا۔

ج .....ا گرجج فرض ہے اور قرض مل سکتا ہے تو ضرور قرض لینا جا ہے ،ا گر فرض نہ بھی ہوتو بھی



mm

المرسف المرس

www.shaheedeislam.com

-عِلدچپام



قرض لے کر حج کرنا جائز ہے۔ قرض لے کر حج اور عمرہ کرنا

س .....میرااراده عمره اداکرنے کا ہے، میں نے ایک ' کمیٹی' ڈالی تھی، خیال تھا کہ اس کے پینے نکل آئیں گے، مگروہ نہیں نکلی ، أمید ہے کہ آئندہ مہینے تک نکل آئے گی، میں بیہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا میں کسی سے رقم لے کر عمرہ کرسکتا ہوں؟ واپسی پرادا کر دُوں گا، تو آپ بیہ بتائے کہ قرضِ حسنہ سے عمرہ ادا ہوسکتا ہے؟

مقروض آ دمی کا حج کرنا جائز ہے لیکن قرضہ ادا کرنے کی بھی فکر کرے س.....ایک صاحب مقروض ہیں، لیکن پیسہ آتے ہی بجائے قرضہ واپس کرنے کے وہ

ی کستان سے اپنے والدین کو بلا کر ساتھ ہی خود بھی جج کرتے ہیں، ایسے حج کرنے کے

بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے؟

ج .....ج تو ہوگیا، مگر کسی کا قرضہ ادانہ کرنا ہڑی ہُری بات ہے، کبیرہ گنا ہوں کے بعد سب سے ہڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی مقروض ہوکر دُنیا سے جائے اورا تنا مال چھوڑ کرنہ جائے جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکے۔میّت کا قرض جب تک ادانہ کردیا جائے وہ محبوس رہتا ہے، اس لئے

ادائے قرض کا اہتمام سب سے اہم ہے۔









## ناجائز ذرائع سے حج كرنا

غصب شدہ رقم سے حج کرنا

س....کسی کی ذاتی چیز پر دُوسرا آدمی قبضه کرلے، جس کی قیمت بچپاس ہزاررو پے ہواوروہ اس کا مالک بن بیٹھے تو کیاوہ حج کرسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟

ج ..... دُوسر ہے کی چیز پر ناجائز قبضہ کر کے اس کا ما لک بن بیٹھنا گناہ کبیرہ اور سکین جرم ہے۔ ایسا شخص اگر جج پر جائے گا تو جج سے جو فوائد مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ جج پر جانے سے پہلے آ دمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ اس کے ذمہ جو کسی کا حق واجب ہواس سے سبکدوش ہوجائے ، کسی کی امانت اس کے پاس ہوتو اس کوادا کرد ہے، اس کے بغیر اگر جج پر جائے گا تو محض نام کا جج ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ:''ایک شخص دُور سے (بیت اللہ کے ) سفر پر جاتا ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن میل کچیل سے اُٹا ہوا ہے، وہ روروکر اللہ تعالی کو''یا رَبِ! یا رَبِ!'' کہہ کر پکارتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کی دُعا کیسے قبول ہو..!''

رشوت لینے والے کا حلال کمائی سے جج

س .....میں جس جگہ کام کرتا ہوں اس جگہ اُو پر کی آمدنی بہت ہے، کین میں اپنی تنخواہ جو کہ حلال ہے علیحدہ رکھتا ہوں ۔ کیا میں اپنی اس آمدنی سے خود اور اپنی بیوی کو حج کر واسکتا ہوں جبکہ میری تنخواہ کے اندرایک بیسہ بھی حرام نہیں؟

ج.... جب آپ کی تخواہ حلال ہے تو اس سے جج کرنے میں کیا اِشکال ہے؟ ''اُوپر کی آب کو پوچھنا چاہئے تھا کہ: آمدنی''سے مرادا گرحزام کا روپیہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پوچھنا چاہئے تھا کہ:



ه فهرست ا







''حلال کی کمائی تو میں جمع کرتا ہوں اور حرام کی کمائی کھا تا ہوں، میرا بیطر نِقمل کیسا ہے؟'' حدیث شریف میں ہے کہ:''جس جسم کی غذا حرام کی ہو، دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔''

ایک اور حدیث ہے کہ: ''ایک آدمی وُور دراز سے سفر کر کے (جی پر) آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ''یا رَبِّ!'' کہہ کر گڑ گڑا کروُ عاکرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، غذا حرام کی، اس کی وُ عاکیسے تبول ہو؟''الغرض جج پر جانا چاہتے ہیں تو حرام کمائی سے تو بہ کریں۔

حرام کمائی ہے جج

س ..... یہ تو متفقہ مسئلہ ہے کہ جج حرام کی کمائی کا قبول نہیں ہوتا اکیکن میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا ہے کہ اگر بیخض کسی غیر مسلم سے قرض لے کر جج کے واجبات ادا کر بے ق اُمید کی جاتی ہے اللہ سے کہ اس کا حج قبول ہوجائے گا۔ پوچھنا یہ ہے کہ غیر مسلم کا مال تو ویسے بھی حرام ہے، یہ کیسے حج ادا ہوگا؟ براہ مہر بانی اس کی وضاحت فرمائیں۔

ج.....غیرمسلم تو حلال وحرام کا قائل ہی نہیں ،اس لئے حلال وحرام اس کے ق میں یکسال ہے۔اورمسلمان جب اس سے قرض لے گا تو وہ رقم مسلمان کے لئے حلال ہوگی ،اس سے صدقہ کرسکتا ہے، حج کرسکتا ہے، بعد میں جب اس کا قرض حرام پیسے سے ادا کرے گا تو یہ

گناہ ہوگا کیکن فج میں حرام پیسے استعال نہ ہوں گے۔

تحفہ یارشوت کی رقم سے حج کرنا

س....مسکدیہ ہے کہ میں ایک مقامی دفتر میں ملازم ہوں، میری آمدنی اتی نہیں ہے کہ میں اور جم پر جاسکیں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی اور جم پر جاسکیں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ فرض ہے، ہم حج فریضہ جلداز جلدادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میرے پاس کچھر قم جمع ہوجائے جو جھے دفتر میں تھوڑی تھوڑی کر کے بطور تحذیلی ہوتو کیا ہم اس میں سے حج پر وہ رقم خرج کر کے اس فرض کوادا کر سکتے ہیں؟ یقین جائے کہ میں نے بھی حکومت سے کوئی بے



چه فهرست «خ





ایمانی یا دھوکا دے کر قم نہیں لی بلکہ زبردی رقم دی گئ ہے بطور تھنہ۔ کیا ایسی رقم سے حج ادا کرنا جائز ہے؟ برائے مہر بانی مجھے اس مسئلے سے آگاہ کریں۔

ج ..... ج ایک مقدس فریضہ ہے، مگریداسی پر فرض ہے جواس کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ کو جورقم تخفے میں ملی ہے اگر آپ ملازم نہ ہوتے، کیا تب بھی پیرقم آپ کوملتی؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پیچھنے نہیں رشوت ہے اور اس سے ج کرنا جائز نہیں بلکہ جن لوگوں سے لی گئی ان کو لوٹانا ضروری ہے۔

سود کی رقم و وسری رقم سے ملی ہوئی ہوتواس سے حج کرنا کیسا ہے؟

س.....ازراو کرم شری اُصول کے مطابق آپ یہ بنا کیں کہ ایک حلال اور جائز رقم کوسود کی رقم کے ساتھ (قصداً) ملادیا جائے تو کیااس پوری رقم سے حج کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

ج سسج صرف حلال کی رقم سے ہوسکتا ہے۔

سعودی عرب سے زائدر قم دے کرڈرافٹ منگوا کر حج پرجانا

س..... ج اسپانسراسیم ۱۹۸۷ء کی توسیع کیم مئی تک کردی گئی ہے، لہذا تجابِ کرام سعودی عرب سے ڈرافٹ منگوارہے ہیں۔ جن حضرات کے عزیز وا قارب وہال موجود ہیں وہ تو قواعد وضوابط کے مطابق ڈرافٹ دستیاب کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کئی تجابِ کرام دُوسروں سے ۲۸ ہزار پاکتانی روپے کا ڈرافٹ منگواتے ہیں جس کے لئے انہیں ۳۲ ہزار پااس سے زائدر قم دینی پڑتی ہے، یعنی تقریباً ہم ہزار روپے بلیک منی اداکر نی پڑتی ہے۔ اب دریافت طلب بات یہ ہے کہ اس طرح زائدر قم دے کر ڈرافٹ منگوانا جائز ہے؟ اس طرح کے ڈرافٹ منگواکر جج کے لئے جائے اور جج اداکر بو کو کیا فرض ادا ہوجائے گا؟ اس میں کوئی نقص تو نہیں؟ عموماً پاکستانی روپے دیئے جاتے ہیں جو کہ ریال کی شکل میں وہاں ملتے ہیں، پھروہیں ہینک میں دیئے جاتے ہیں اور پاکستانی روپے کا ڈرافٹ مل جاتا ہے، وہ یہاں جج کی درخواست منظور ہوتی ہے۔ لہذا اس کی درخواست کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے تو پھر جج کی درخواست منظور ہوتی ہے۔ لہذا اس کی درخواست منظور ہوتی ہے۔ لہذا اس



٣٧)

چې فېرس**ت** «ې

طرح بھی جج ہوجائے گایا کوئی کراہت یانقص باقی رہے گا؟

عِلد چبارم ا



ج .....۳۳ ہزار میں ۲۸ ہزار کا ڈرافٹ لینا تو سودی کاروبار ہے۔البتہ اگر ۳۲ ہزار کے بدلے میں ریالوں کا ڈرافٹ منگوایا جائے تو وہ چونکہ دُوسری کرنی ہے،اس کی گنجائش نکل سکتی ہے،اورا گرکوئی ادارہ ڈرافٹ منگوا کر دیتا ہواور زائدر قم حقِ محنت کے طور پروصول کرتا ہوتو یہ بھی جائز ہے۔

مج کے لئے ڈرافٹ پرزیادہ دینا

س..... تح کل جی کے واسطے ڈرافٹ منگواتے ہیں کسی دلال کے ذریعہ وہ ہوتا ہے میں ہزار کالیکن اس منگوانے والے کو پانچ ہزار اُوپر دیتے ہیں، یعنی پینیتیں ہزار کا پڑجا تا ہے۔ پوچسنا ہیں۔ کہ آیااس کو میہ پانچ ہزار کمیشن یااس کی مزدوری کے طور پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آیا یہ لین دین حلال ہے یا حرام؟ اسی طرح آگراس کو بجائے پاکستانی روپے یا ڈالریا دُوسرے ملک کی رقم دے دیں تو آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ اس میں تو جنسیت بدل چکی ہے۔ کی رقم دے دین تو آیا یہ جو صورت آپ نے کہی ہے یعنی ۳۵ ہزار دے کر ۲۰۰۰ ہزار روپ لینا یہ تو سیح میں نہیں آتی ۔ البتہ آگر پانچ ہزار روپے ایجنٹ کو بطور اُہرت دیئے جائیں تو پھی گھائش ہو سکتی ہے، روپے کے بدلے ڈالریا کوئی اور کرنسی کی جائز جائز ہے۔

بینک ملاز مین سے زبر دستی چندہ کے کر جج کا قرعہ نکالنا س....ہم مسلم کمشل بینک کے ملازم ہیں۔ہماری یونین نے ایک جج اسکیم نکالی ہے اور ہر اسٹاف سے ۲۵رو پے ماہوار لیتے ہیں، اس پیسے سے قرعہ اندازی کر کے دواسٹاف کو جج پر جانے کو کہا ہے۔کیا اس چندے سے وہ بھی ۲۵رو پے ماہوار ایک سال تک، اس پیسے سے جج جائز ہے؟ کافی اسٹاف دِل سے یہ چندہ دینا نہیں چاہتا، مگر یونین کے ڈراورخوف سے ۲۵رو پے ماہوار دے رہا ہے، کیا اس طرح جب دِل سے کوئی کا منہیں کرتا، کسی کے ڈراور

خوف کے چندے سے فج جائز ہے؟

ح ..... جوصورت آپ نے کھی ہے اس طرح فج پر جانا جائز نہیں۔ اوّل توبینک سے حاصل ہونے والی تنخواہ ہی حلال نہیں ، اور پھر زبردسی رقم جمع کرانا اور اس کا قرعه نکالنا به دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔









بونڈ کی اِنعام کی رقم سے حج کرنا

س..... ئی وی کے ایک پروگرام میں پروفیسر حسنین کاظمی صاحب میز بان کی حیثیت ہے، پروفیسر علی رضا شاہ نقوی صاحب اور مولا ناصلاح الدین صاحب جرنلسٹ سے چند مسائل پر گفتگو کرر ہے تھے۔ من جملہ چند سوالوں کے ایک سوال میتھا کہ آیا پرائز بونڈ پر اِنعام حاصل کردہ رقم سے ''عمرہ یا جج'' کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب پروفیسر علی رضا شاہ نقوی صاحب نے مید دیا کہ پرائز بونڈ کی اِنعام حاصل کردہ رقم سے عمرہ اور جج جائز ہے۔ اس کی تشری انہوں نے اس طرح فرمائی:

''اگردس روپ کاایک پرائز بونڈ کوئی خریدتا ہے تو گویااس کے پاس دس روپ کی ایک رقم ہے جس کو جب اور جس وقت وہ چاہے کسی بینک میں جا کراس پرائز بونڈ کود کے کرمیلغ دس روپ حاصل کرسکتا ہے۔'' مزید بیتشری فرمائی کہ:''مثلاً ایک ہزارا شخاص دس روپ کا ایک ایک برائز بونڈ خریدتے ہیں، قرعه اندازی کے بعد کسی ایک شخص کو مقرر کردہ انعام ماتا ہے، مگر بقیہ 199 اشخاص اپنی اپنی رقم سے محروم نہیں ہوتے بلکہ ان کے پاس بیرقم مخفوظ رہتی ہے، اور اِنعام وہ ادارہ دیتا ہے جس کی سر پرستی میں پرائز بونڈ اسکیم رائج ہے، لہذا اس اِنعامی رقم سے محرہ یا جج کرنا جائز ہے۔''اس پروگرام کو کافی لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا اور سنا ہوگا، مولا نا صاحب! آپ سے گزارش ہے کہ آپ قر آن و حدیث کو مرِنظر رکھتے ہوئے اس مسئلے پر روشنی ڈالیس کہ آیا پر ائز بونڈ کی حاصل کردہ اِنعامی رقم سے ''عمرہ یا جج'' کرنا جائز ہے کہ آپ کی خاصل کردہ اِنعامی رقم سے ''عمرہ یا جج''

ج ..... پرائز بونڈ پر جورقم ملتی ہے وہ جواہے اور سود بھی، جوااس طرح ہے کہ بونڈ خرید نے والوں میں سے سی کومعلوم نہیں ہوتا کہ اس کواس بونڈ کے بدلے میں دس رو پے ہی ملیں گے مامثلاً پچاس ہزار۔ اور سوداس طرح ہے کہ پرائز بونڈ خرید کراس شخص نے متعلقہ ادارے کو دس رو پے قرض دیۓ اور ادارے نے اس رو پے کے بدلے اس کو پچاس ہزار دس رو پے واپس کئے ، اب بیزائد رقم جو اِنعام کے نام پراس کو کمی ہے ، خالص ''سود'' ہے ، اور خالص سود کی رقم سے عمرہ اور جج کرنا جائز نہیں۔











ج کے لئے جھوٹ بولنا

س .....سعودی گورنمنٹ نے بچھلے سال جج سے پہلے ایک قانون نافذ کیا تھا کہ کوئی بھی غیر ملکی جوسعود یہ میں ملازمت کررہا ہے اگر اس نے ایک مرتبہ جج کرلیا تو وہ دوبارہ پانچ سال تک جج ادائہیں کرسکتا۔ ہماری کمپنی ہر اس شخص کو ایک فارم پُر کرنے کو دیتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ:''میں نے بچھلے پانچ سال سے جج نہیں کیا ہے، مجھے جج اداکرنے کی اجازت دی جائے'' نیچے اس شخص کے دستخط ہونے کے ساتھ ساتھ دو گوا ہوں کے نام اور دستخط بھی ہوتے ہیں۔

اب اگر میں اپنی والدہ یا ہیوی کو اس سال جج کروانا چا ہوں تو مجھے بھی ان کے ساتھ محرَم کے طور پر جج کرنا ہوگا، اور اس کے لئے مجھے درج بالا فارم پُرکر کے یعنی جھوٹ لکھ کرانا ہوگا، چونکہ میں نے دوسال پہلے جج کیا تھا۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس طرح جھوٹ لکھ کر جج کرنا جائز ہے؟ اور اس طرح جج ادا ہوجائے گا یا اس طرح جج کرنا والا گناہ گار ہوگا؟

ح......آپ جھوٹ کیوں بولیں؟ آپ بہ کھھ کر دیں کہ میں خود تو حج کر چکا ہوں کیکن اپنی والدہ یا بیوی کو حج کرانا چاہتا ہوں اس کی اجازت دی جائے۔

بلااجازت حج کے لئے عزّت وملازمت کا خطرہ

س.... میرے والدین اس سال حج پر آرہے ہیں ان شاء الله۔ سعودی گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ اگر یہاں کام کرنے والے ایک دفعہ حج کریں تو پھر دُوسرا حج پانچ سال کے بعد کریں۔ میں نے چارسال پہلے حج کیا ہے لہذا ایک سال باقی ہے۔ اب میرے والدین بوڑھے ہیں، کیا میں حج پر جاؤں تو گناہ نہیں ہوگا؟ میراخیال ہے کہ میں بغیراطلاع کے چلا جاؤں جبکہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہ بھی مجھے اجازت نہ دیں گے، اس معاملے میں سعودی قانون کی خلاف ورزی ہوگی مگر دُوسری طرف میرے والدین کی مجبوری ہے۔ سعودی قانون کی خلاف ورزی ہوگی مگر دُوسری طرف میرے والدین کی مجبوری ہے۔ ستھے جے، مگر قانون کی خلاف ورزی کرنے میں جستھے جے، مگر قانون کی خلاف ورزی کرنے میں













عزّت اور ملازمت کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے، یہ آپخود دیکھ لیں،اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔البتہ شرعاً اس طرح جج ادا ہوجائے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ حج کے لئے چھٹی کا حصول مجے کے لئے چھٹی کا حصول

س..... میں حکومتِ قطر میں ملازمت کر رہا ہوں ، ج سے متعلق مسئلہ یو چھنا چا ہتا ہوں۔ قطر حکومت دورانِ ملازمت ہر ملازم کو ج کے لئے ایک ماہ کی چھٹی مع تخواہ دیتی ہے، اور پہلا ہی جج فرض ہوتا ہے۔ میں صاحبِ حیثیت ہوں اور ج پر جانا چا ہتا ہوں۔ کیا میں حکومتِ قطر کی جج چھٹیوں میں یا اپنی سالانہ چھٹیاں لے کر ج پر جاؤں؟ کیا ان دونوں چھٹیوں میں فرق سے تواب میں فرق پڑے گا؟ میرے دوست نے حکومتِ قطر کی چھٹیوں پر جج کیا ہے، اگر تواب میں فرق ہوتو دوبارہ ج کرنے کے لئے تیار ہوں۔
پر ج کیا ہے، اگر تواب میں فرق ہوتو دوبارہ ج کرنے کے لئے تیار ہوں۔
جسسا گرقانون کی رُوسے چھٹی مل سکتی ہے اور اس کے لئے کسی غلط بیانی سے کا منہیں لینا

حکومت کی اجازت کے بغیر حج کوجانا

یر تا ہے تو جے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

س.....حکومت کی پابندی کے باوجود جولوگ چوری لیعنی غلط راستوں سے حج کرنے جاتے ہیں اور حج بھی نفلی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیارائے ہے؟

ج.....حکومت کے قانون کی خلاف ورزی میں ایک توعز تکا خطرہ ہے کہ اگر پکڑے گئے تو بعض ہوگی۔ دُوسر کے بعض اوقات اَحکام شرعیہ کی خلاف ورزی بھی لازم آتی ہے، مثلاً بعض اوقات میقات سے بغیر اِحرام کے جانا پڑتا ہے، جس سے دَم لازم آتا ہے۔ اگر قانونی گرفت اوراً حکام شرعیہ کی مخالفت کا خطرہ نہ ہوتب تو مضا لُقتہ نہیں ورنہ فلی حج کے لئے قانونی گرفت اوراً حکام شرعیہ کی مخالفت کا خطرہ نہ ہوتب تو مضا لُقتہ نہیں ورنہ فلی حج کے لئے

وبال سرلينا ٹھيک نہيں۔

ر شوت کے ذرایعہ سعودی عرب میں ملازم کا والدین کو حج کرانا س.....ایک شخص ملک سے باہر کمانے کے لئے کوشش کرتا ہےاورکسی (ریکروٹنگ ایجنسی) یا ادارے کوبطور رشوت دس یابارہ ہزار روپے دے کر سعودی ریال کمانے جاتا ہے، وہ ایک



١٩

المرسف المرس

حِلجِهار



سال یا دوسال کے بعداسپانسرشپ اسکیم کے تحت اپنے والد یا والدہ کو حج کراتا ہے،اس سلسلے میں یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کا حج اسلام کے عین مطابق ہے؟ کیونکہ وہ شخص محنت کرکے تو کما تاہے مگر جس طریقے سے وہ باہر گیا ہے یعنی رشوت دے کر تو اس کے والدین کا حج قبول ہوگایا نہیں؟

ج .....رشوت دے کر ملازمت حاصل کرنا ناجائز ہے، مگر ملازمت ہوجانے کے بعداپنی محنت سے اس نے جورو پید کمایا وہ حلال ہے، اوراس سے حج کرنا یا اپنے والدین اور دیگر اعز ہو حج کرنا یا اپنے والدین اور دیگر اعز ہو کے کرنا ناجائز ہے۔

خودکوکسی دُ وسرے کی بیوی ظاہر کرکے حج کرنا

س.....میرامسئلہ دراصل کچھ یوں ہے کہ میرانام محمداکرم ہے، میراایک دوست جس کانام محمداشرف ہے۔اب میر ہے دوست یعنی محمداشرف کا کچھ تھوڑا سا جھڑا اپنے گفیل کے ساتھ تھا، لہٰذااس نے اپنی بیوی کو بہاں جج پر بلانا تھا، سواس نے میرے نام پراپنی بیوی کو ج پر بلانا تھا، سواس نے میرے نام پراپنی بیوی کو ج پر بلانا تھا، سواس نے میر کاروائی میں وہ میری ہی بیوی بلایا، یعنی اس نے نکاح نامے پر بھی میرانام کھوایا اور کاغذی کاروائی میں وہ میری ہی بیوی بن کر یہاں آئی، اب میں ہی اسے لینے ایئر پورٹ پر گیا، ایئر پورٹ سیکورٹی والوں نے میرا اقامہ دیکھ کرمیری بیوی جان کراس کو باہر آنے دیا (ایئر پورٹ سے)، اب عورت اپنے اصل خاوند کے پاس ہی ہاوراس نے ج بھی کیا ہے۔اب آپ یہ بنا کیں کہ یہ ج سے جے ہائیں؟ اور کیا اگر میغلط ہے اور اس نے ج بھی کیا ہے۔اب آپ یہ بنا کیں کہ یہ ج سے چے ہے بائیس؟ اور کیا اگر میغلط ہے اور اگناہ ہے تو میں کس حد تک مجرم ہوں؟

ج.....فریضهٔ برجج تو اس محتر مه کا ادا ہو گیا، مگر جعل سازی کے گناہ میں نتیوں شریک ہیں، وہ دونوں میاں بیوی بھی اور آپ بھی۔







#### عمره

### عمرہ، حج کابدل نہیں ہے

س ....اسلام کا پانچواں رُکن (صاحبِ استطاعت کے لئے) فریضہ بچ کی ادائیگی کرنا فرض ہے۔ مگرا کٹر بزنس پیشہ حضرات جب وہ اپنا برنس ٹرپ یورپ یاامریکہ وغیرہ کا کرتے ہیں تو وہ لوگ والیسی میں یا جاتے ہوئے مکۃ المکر مہ جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں ،اوریہی حال پاکستان کے اعلی افسران کا ہے جو حکومت کے خرچ پر یورپ وغیرہ برائے ٹریننگ یا حکومت کے کسی کام سے جاتے ہیں تو وہ حضرات بھی والیسی میں عمرہ ادا کر کے آتے ہیں، مگر فریضہ بھی ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ۔ غالبًا ان کا خیال ہے کہ عمرہ ادا کرنا جج کا تعم البدل ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ عمرہ ادا کرنا جج کا تعم ہ ادا کرنا جج کا تعم ہ ادا کرنا جج کا تعم ہ ادا کرنا جج کا تعمرہ البدل ہے۔ البدل ہے۔ کا مقصد ہے کہ عمرہ ادا کرنا جج کا تعمرہ البدل ہے؟

ج ..... پورپ وامریکہ جاتے آتے ہوئے اگر عمرہ کی سعادت نصیب ہوجائے تو عمرہ تو کرلینا چاہئے، کیکن عمرہ، حج کا بدل نہیں ہے۔ جس شخص پر حج فرض ہو، اس کا حج کرنا ضروری ہے محض عمرہ کرنے سے فرض ادانہیں ہوگا۔

### عمرہ اور قربانی کے لئے عقیقہ شرط نہیں

س .....کیا وہ تخص عمرہ کرسکتا ہے جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہو؟ اور اس طرح کیا وہ تخص قربانی کرسکتا ہے جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہو؟ اور اس طرح کیا وہ تخص قربانی کرسکتا ہے جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو؟ کیونکہ ہم گزشتہ چارسالوں سے اللہ کے فضل وکرم سے قربانی کررہے ہیں، جبکہ ہم میں سے کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا۔ اور میرے بڑے بھائی بچھلے سال سعودی عرب نوکر پر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور خانۂ کعبہ کی زیارت سے مع عمرہ کے اسی عیدالفطر پر مشرف فرمایا۔









<mark>ح.....عقیقے</mark> کا ہونا قربانی اورعمرہ کے لئے کوئی شرط<sup>ن</sup>ہیں،اس لئے جس کاعقیقہ نہیں ہوااس کی قربانی اور عمرہ صحیح ہے۔

> احرام باندھنے کے بعداگر بیاری کی وجہ سے عمرہ نہ کرسکے تواس کے ذمہ عمرہ کی قضااور دَم واجب ہے

س....عمرہ کے لئے میں نے ۲۷ رمضان المبارک کوجدہ سے احرام باندھا، کین میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگئ تھی، میں بالکل چل نہیں سکتا تھا، اور جھے زندگی جرافسوں رہے گا کہ میں ۲۷ رمضان المبارک کوعمرہ ادانہ کرسکا اور میں نے وہ احرام عمرہ اداکرنے کے بغیر کھول دیا۔ میں نے مجبوری سے عمرہ ادانہیں کیا، اس گناہ کی بخشش کس طرح ہوسکتی ہے؟ حول دیا۔ میں کے ذمہ احرام توڑ دینے کی وجہ سے دَم بھی واجب ہے اور عمرہ کی قضا بھی لازم ہے۔

ذى الحبرمين حج سے قبل كتن عمرے كئے جاسكتے ہيں؟

س .....ایام جے سے قبل (مراد کم تا ۸رذی الحجہ ہے) لوگ جب وطن سے إحرام باندھ کر جاتے ہیں تو ایک عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہوجاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس دوران مزید عمر کر سکتے ہیں یانہیں؟

ج سے فارغ ہوکر کرے، فج سے پہلے طواف جتنے چاہے کر تارہے۔ فلا میں کا سے بہلے طواف جتنے چاہے کر تارہے۔

یوم عرفہ سے لے کرسارزی الحجہ تک عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے

س....میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ حج کے اہم رُکن یو مِعرفہ سے لے کر۱۳ ارذی الحجہ تک عمرہ کرناممنوع ہے،اگرممنوع ہے تواس کی کیاوجہ ہے؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں

جواب دیں۔

ج..... یوم عرفہ سے ۱۳ ارذ والحجہ تک پانچ دن جج کے دن ہیں،ان دنوں میں عمرہ کی اجازت نہیں،اس کئے عمرہ ان دنوں میں مکرو وتحریمی ہے۔



لملم

المرسف المرس





عمره كاايصال ثواب

س.....اگرکوئی شخص عمره کرتے وقت دِل میں بینیت کرے کہاں عمره کا ثواب میرے فلال دوست یارشتہ دار کے نام لکھ دیا جائے تو کیا ایسا ہوسکتا ہے؟

ج.....جس طرح دُوسرے نیک کاموں کا ایصالِ ثواب ہوسکتا ہے، عمرہ کا بھی ہوسکتا ہے۔ والدہ مرحومہ کوعمرہ کا ثواب کس طرح پہنچایا جائے ؟

س..... شوال کے مہینے میں ایک عمرہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے کرنے کا ارادہ ہے، میں عمرہ اپنی طرف سے کر کے ثواب ان کو بخش دُوں، یا عمرہ ان کی طرف کروں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور نیت کس طرح کی جائے گی؟

ج..... دونوں صور تیں صحیح ہیں، آپ کے لئے آسان یہ ہے کہ عمرہ اپنی طرف سے کرکے تواب ان کو بخش دیں، اور اگران کی طرف سے عمرہ کرنا ہوتو إحرام باندھتے وقت بینیت کریں کہ:'' اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے عمرہ کا إحرام باندھتا ہوں، یا اللہ! بی عمرہ میرے لئے آسان فر مااور میری والدہ کی طرف سے اس کو قبول فرما''

ملازمت كاسفراورعمره

س.....ہم لوگ نوکری کے سلسلے میں سعودی عرب آئے اور جدہ میں اُترے اور پھرا یک ہزار میل دُور کام کے لئے چلے گئے ۔اس میں ہمیں پہلے عمرہ کرنا چاہئے تھایا کہ بعد میں؟

ج..... چونکہ آپ کا بیسفر عمرہ کے لئے نہیں تھا، بلکہ ملازمت کے لئے تھا، اس لئے آپ جب بھی چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں، پہلے عمرہ کرنا آپ کے لئے ضروری نہیں تھا،خصوصاً جبکہ اس

وفت آپ کومکہ مکر"مہ جانے کی اجازت ملنا بھی دُشوارتھا۔ کیا جج کے مہینے میں عمر ہ کرنے والا اور عمرے کرسکتا ہے؟

س.....ایک شخص نے اُشہرِ کج میں جا کرعمر ہادا کیا،اب وہ حج تک وہاں تھہرتا ہے تو کیااس دوران وہ مزیدعمرے کرسکتا ہے؟

ج ....متمتع کے لئے جج وعمرہ کے درمیان اور عمرے کرنا جائز ہے۔



40

چې فېرس**ت** «ې



# حج وعمره كى إصطلاحات

(جی کے مسائل میں بعض عربی الفاظ استعال ہوتے ہیں، بعض احباب کا تقاضا ہے کہ شروع میں ان کے معنی لکھ دیئے جائیں، اس لئے ''معلم الحجاج'' سے نقل کرکے چند الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں۔)

إستلام:.....جبرِ أسود كو بوسه دينا اور ہاتھ سے چھونا يا حجرِ أسود اور رُكنِ يمانی كو

صرف ہاتھ لگانا۔

إضطباع: ..... إحرام كى حيادركو دامنى بغل كے ينجے سے نكال كر باكيں

كندھے پرڈالنا۔

آفاقی:..... و چض ہے جومیقات کی حدود سے باہر رہتا ہو، جیسے ہندوستانی،

پاکستانی،مصری،شامی،عراقی اورایرانی وغیره۔

اً يام تشريق :..... ذوالحجه كى گيار موي، بار موي اور تير موي تاريخين "ايام تشريق :..... ذوالحجه كى گيار موي، بار موي اور تير موي تاريخين "اين تشريق" كهلاتى بين - كيونكه ان مين بهى (نوي اور دسوين ذوالحجه كى طرح) برنما زفرض كے بعد "كبير تشريق" بير هى جاتى ہے، يعنى: "الله اكبر، الله اكبر لا الله الا الله والله اكبر الله الحبد "كبير ولله الحمد" -

اً بِامِ نِحر:.....دس ذی الحجہ سے بارہویں تک۔ افراد:....صرف حج کاإحرام باندھنااورصرف حج کےافعال کرنا۔

نشبيج:....."سبحان الله" كهنا\_









تمتع:.....ج كے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا پھراسی سال میں فج كاإحرام باندھ كر فج كرنا۔

تلبييه:.....لبيك بورى بره هنا\_

تهليل:..... "لا إله الا الله" بيرٌ هنا-

جمرات یا جمار: .....منی میں تین مقام ہیں جن پر قدِ آ دم ستون ہے ہوئے ہیں، یہاں پر کنگریاں ماری جاتی ہیں۔ ان میں سے جو مسجد خیف کے قریب مشرق کی طرف ہے اس کو' جمرة الاُولیٰ'' کہتے ہیں، اوراس کے بعد مکہ کر سمہ کی طرف چے والے کو' جمرة الوسطیٰ'، اور اس کے بعد والے کو' جمرة الكبریٰ' اور' جمرة العقبہ'' اور' جمرة الاُخریٰ' کہتے ہیں۔

رَ مل: .....طواف کے پہلے تین پھیروں میں اکڑ کرشانہ ہلاتے ہوئے قریب

قریب قدم ر کھ کر ذراتیزی سے چلنا۔

رَ مِي:....كنكريان پيينكنا-

زم زم:....مسجدِ حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جو اَب کنویں کی شکل میں ہے، جس کوحق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی حضرت اساعیل علیہ السلام اوران کی والدہ کے لئے جاری کیا تھا۔

سعى:.....صفااورمروه كے درمیان مخصوص طریق سے سات چکراگانا۔

شوط:.....ایک چکربیت الله کے چاروں طرف لگانا۔

صفا:..... ہیت اللہ کے قریب جنو بی طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس سے سعی شروع کی جاتی ہے۔

طواف:.....بیت الله کے چاروں طرف سات چکر مخصوص طریق سے لگانا۔

عمره:....جِلّ ماميقات سے إحرام باندھ كربيت الله كاطواف اور صفاومروه

سعی کرنا۔

عرفات باعرفه :..... مكه مرسمه سے تقریباً و میل مشرق کی طرف ایک میدان



<u>۳</u>۷

المرسف المرس

۲۸

چې فېرست «ې



ہے جہاں پر حاجی اوگ نویں ذی الحجہ کو تھرتے ہیں۔

قران:.....ج اورغمره دونول كاإحرام إيك ساته بانده كريها عمره كرنا چرج كرنا\_

قارن : ....قران كرنے والا

قرن:.....كه كرّمه ي تقريباً ٢٢ ميل يرايك يهار ب، نجد، يمن اورنجد حجاز اور

نجدتهامه سے آنے والوں کی میقات ہے۔

قصر:....بال كتروانا ـ

محرم:.....إحرام باندھنے والا۔

مفرِد:..... في كرنے والا، جس نے ميقات سے اكيلے في كار رام باندها ہو۔

میقات: .....وه مقام جہاں سے مکه کرتمہ جانے والے کے لئے إحرام باندھنا

واجب ہے۔

جـحـفـه: .....رابغ کے قریب مکه کر مهسے تین منزل پرایک مقام ہے، شام

سے آنے والوں کی میقات ہے۔

جنّت المَعُلَى: ..... مَكَ مُرّمه كا قبرستان ـ

جبلِ رَحمت: ....عرفات میں ایک پہاڑے۔

حجرِ اُسود: ....سیاہ پھر، یہ جنت کا پھر ہے، جنت ہے آنے کے وقت دُودھ کی مانند سفید تھا، لیکن بی آدم کے گنا ہول نے اس کوسیاہ کر دیا۔ یہ بیت اللہ کے مشرقی جنوبی گوشے میں قدر آدم کے قریب اُونیجائی پر بیت اللہ کی دیوار میں گڑا ہوا ہے، اس کے چاروں

طرف جا ندى كا حلقه چڑھا ہواہے۔

حرم: ...... که مُرّمہ کے جاروں طرف کچھ دُورتک زمین' حرم'' کہلاتی ہے، اس کی حدود پرنشانات گئے ہوئے ہیں، اس میں شکار کھیلنا، درخت کا ٹنا، گھاس جانور کو چرانا

رام ہے۔

جلّ : .....رم کے چاروں طرف میقات تک جوز مین ہے اس کو''حل'' کہتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ چیزیں حلال ہیں جوحرم کے اندر حرام تھیں۔



حلق:....مرکے بال منڈانا۔

حطیم: ..... بیت الله کی شالی جانب بیت الله سے متصل قرآ دم دیوار سے کچھ حصہ زمین کا گھر اہوا ہے، اس کو' حطیم' اور' خطیرہ' بھی کہتے ہیں۔ جنابِ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو نبوّت ملنے سے ذرا پہلے جب خانۂ کعبہ کو قریش نے تعمیر کرنا چاہا تو سب نے یہ اتفاق کیا کہ حلال کمائی کا مال اس میں صرف کیا جائے، لیکن سرمایہ کم تھا اس وجہ سے شال کی جانب اصل قدیم بیت الله میں سے تقریباً چھ گزشری جگہ چھوڑ دی، اس چھٹی ہوئی جگہ کو

ب ب ہن کردیا بیک ملدیں سے طریب چھ کو طرق جمد پر کو کو کہ ان کا موں جمہ ہو۔ ''حطیم'' کہتے ہیں۔اصل''حطیم''چھ گز شرعی کے قریب ہے،اب پچھا حاطہ ذا کد بنا ہوا ہے۔ دَم:..... اِحرام کی حالت میں بعضے ممنوع افعال کرنے سے بکری وغیرہ ذنح

کرنی واجب ہوتی ہے،اس کو'' دَم'' کہتے ہیں۔

فروالحلیفه: ..... بیایی جگه کانام ب، مدینه منوّره سے تقریباً چیمیل پرواقع بے، مدینه منوّره کی طرف سے مکر مرآنے والوں کے لئے میقات ب، اسے آج کل' بیر علی'' کہتے ہیں۔

قات عرق: .....ایک مقام کا نام ہے جوآج کل ویران ہوگیا، مکہ مکر مہسے تقریباً تین روز کی مسافت پر ہے، عراق سے مکہ مکر مہ آنے والوں کی میقات ہے۔ رُکنِ بیمانی: ..... بیت اللہ کے جنوب مغربی گوشے کو کہتے ہیں، چونکہ رہی بین کی

جانب ہے۔

مطاف:.....طواف کرنے کی جگہ جو بیت اللہ کے جپاروں طرف ہے اوراس میں سنگ ِمرمرا کا ہوا ہے۔

مقامِ ابراہیم:.....جنتی پھرہے،حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہوکر بیت اللّٰد کو بنایا تھا،مطاف کے مشرقی کنارے پر منبراورزم زم کے درمیان ایک جالی دار قبے میں رکھا ہواہے۔

ملتزم:....جرِ اَسوداور بیت الله کے دروازے کے درمیان کی دیوارجس پرلپٹ کردُ عامانگنامسنون ہے۔



49

چې فېرست «ې

۵٠





مسجرِ خیف: ....منی کی بردی مسجد کانام ہے، جومنی کی شالی جانب میں پہاڑ سے

مسجد نمره: ....عرفات کے کنارے پرایک مسجد ہے۔

مدعی :..... وُعا ما نگنے کی جگہ، مراد اس سے مسجدِ حرام اور مکہ مکرّمہ کے قبرستان کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں دُعا مانگنی مکہ کر ّمہ میں داخل ہونے کے وقت مستحب ہے۔ مز دلفہ: ....منی اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جومنی سے تین میل مشرق کی طرف ہے۔

محسو: ....مزدلفد سے ملاہواایک میدان ہے جہاں سے گزرتے ہوئے دوڑ کر نکلتے ہیں،اس جگہا صحاب فیل پر جھول نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی عذاب نازل ہوا تھا۔

میل لگے ہوئے ہیں،جن کے درمیان سعی کرنے والے دوڑ کر چلتے ہیں۔

موقف:..... مُشهرن كى جُله، حج كا نعال مين اس سے مرادميدان عرفات يا

مزدلفہ میں گھہرنے کی جگہ ہوتی ہے۔

ميقانى:....ميقات كاريخ والا

وقوف: ..... كمعنى تلهرنا، اور أحكام حج مين اس سے مراد ميدانِ عرفات يا مز دلفه میں خاص وقت میں گھہرنا۔

مدی:....جوجانورهاجی حرم میں قربانی کرنے کوساتھ لے جاتا ہے۔

يم عرفه: .....نوین ذوالحجه، جس روز حج هوتا ہے اور حاجی لوگ عرفات میں

يكملم :.....كه مرسمه عي جنوب كى طرف دومنزل پرايك بهار ہے،اس كوآج كل "سعدین بھی کہتے ہیں، یہ بمن اور ہندوستان اور پاکستان سے آنے والوں کی میقات ہے۔

چې فېرست «ې

مروہ:.... بیت اللہ کے شرقی شالی گوشے کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر سعی ختم ہوتی ہے۔ میکین اخضرین:.....صفااور مروہ کے درمیان مسجدِ حرام کی دیوار میں دوسبز



# مج كرنے والوں كے لئے ہدايات

س ....اسلام کے ارکان میں حج کی کیا اہمیت ہے؟ لاکھوں مسلمان ہرسال حج کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زند گیوں میں دینی انقلاب نہیں آتا،اس کی کیاوجہ ہے؟ اس موضوع ىرروشنى ڈالئے۔

پ ج.....ج، اسلام کاعظیم الشان رُکن ہے۔اسلام کی تکمیل کا اعلان ججۃ الوداع کےموقع پر ہوا،اور جج ہی سے ارکانِ اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔احادیثِ طیب میں جج وعمرہ کے فضائل بہت کثرت سے ارشا دفر مائے گئے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حَجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمُّه. متفق (مشكوة ص:۲۲۱) ترجمہ:..... ' جس نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مج

کیا، پھراس میں نہ کوئی فخش بات کی اور نہ نا فرمانی کی، وہ ایسایاک صاف ہوکرآ تاہے جبیباولا دت کے دن تھا۔''

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أفضل؟ قال: ايمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حَجّ (مشكوة ص:۲۲۱) مبرورٌ. متفق عليه."











ترجمہ: ...... "آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا: الله تعالی اوراس کے رسول پرایمان لا نا عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: الله تعالی کی راہ میں جہاد کرنا عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: هجِ مبرور۔ " ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة الى العمرة كفّارة لما بينهما، والحجّ المبرور ليس له جزاءً الا الجنّة. متفق عليه."

ترجمہ:.....''ایک عمرہ کے بعد دُوسراعمرہ درمیانی عرصے کے گناہوں کا کفارہ ہے،اور حجِ مبرور کی جزاجنت کے سوا پچھاور ہو ہی نہیں سکتی۔''

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكيرُ خبث الحديد والذهب والفضّة وليس للحجّة المبرور ثوابٌ الا الجنّة."

(مشكوة ص:٢٢٢)

ترجمہ:...... 'پے در پے حج وعمرے کیا کرو، کیونکہ ہیہ دونوں فقراور گناہوں سے اس طرح صاف کردیتے ہیں جیسے بھٹی لوہےاورسونے چاندی کے میل کوصاف کردیتی ہے،اور حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔''

جے، عشق ِ الہی کا مظہر ہے، اور بیت اللّه شریف مرکزِ تجلیاتِ اللّهی ہے، اس کئے بیت اللّه شریف کی بارگاہِ عالی میں حاضری ہرمؤمن بیت اللّه شریف کی زیارت اور آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں حاضری ہرمؤمن





ھِلدچہارم ئے کہاس کے ا ا



کی جانِ تمنا ہے، اگر کسی کے دِل میں یہ آرزو چٹکیاں نہیں لیتی توسمجھنا چاہئے کہاس کے ایمان کی جڑیں خشک ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادًا وراحلةً تبلغه الى بيت الله ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا .... الخ." (مثكوة ص:٢٢٢)

ترجمہ: ..... ''جوشخص بیت اللہ تک پہنچنے کے لئے زاد و راحلہ رکھتا تھااس کے باوجوداس نے جج نہیں کیا، تواس کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہوکر مرے۔'' ایک اور حدیث میں ہے کہ:

ذرائعِ مواصلات کی سہولت اور مال کی فراوانی کی وجہ سے سال بہ سال حجاجِ کرام کی مردم شاری میں اضافہ ہور ہاہے، لیکن بہت ہی رخ وصدمہ کی بات ہے کہ جج کے انوار و برکات مدہم ہوتے جارہے ہیں، اور جونوائد و تمرات جج پر مرتب ہونے چاہئیں ان سے اُمت محروم ہورہی ہے۔اللہ تعالی کے بہت تھوڑے بندے ایسے رہ گئے ہیں جوفریضۂ کج کواس کے شرائط و آ داب کی رعایت کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک بجالاتے ہوں، ورنہ اکثر









حاجی صاحبان اپنا جج غارت کر کے'' نیکی برباد، گناه لازم'' کا مصداق بن کرآتے ہیں۔ نہ جج کا صحیح مقصدان کا محمل نظر ہوتا ہے، نہ جج کے مسائل واُ حکام سے انہیں واقفیت ہوتی ہے، نہ بھے سے ہیں کہ جج کیسے کیا جاتا ہے؟ اور نہ ان پاک مقامات کی عظمت وحرمت کا پورا لحاظ کرتے ہیں، بلکہ اب تو ایسے مناظر دیکھنے میں آرہے ہیں کہ جج کے دوران محرّمات کا ارتکاب ایک فیشن بن گیا ہے، اور بیاُ مت گناه کو گناه ماننے کے لئے بھی تیار نہیں، انسا لله واند واجعون! ظاہر ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اُحکام سے بغاوت کرتے ہوئے کو جوج کیا جائے، وہ انوار و برکات کا کس طرح حامل ہوسکتا ہے؟ اور رحمت خداوندی کوکس طرح متوجہ کرسکتا ہے؟

سب سے پہلے تو حکومت کی طرف سے درخواست جج پرفوٹو چسپاں کرنے کی پخ لگادی گئی ہے، اورغضب پرغضب اور شم بالائے شم مید کہ پہلے پردہ نشین مستورات اس قید سے آزاد تھیں، لیکن' نفاذِ اسلام' کے جذبے نے اب ان پر بھی فوٹو وَں کی پابندی عائد کردی ہے، پھر حجاج کرام کی تربیت کے لئے'' جج فلمیں' دِکھائی جاتی ہیں۔ جس عبادت کا آغاز فوٹو اور فلم کی لعنت سے ہو، اس کا انجام کیا پچھ ہوگا یا ہوسکتا ہے؟ اور چونکہ حاجی صاحبان برعم خود جے فلمیں دیکھ کر جج کرنا سیکھ جاتے ہیں اس لئے نہ انہیں مسائل جج کی کسی کتاب کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے اور نہ کسی عالم سے مسائل سیجھنے کی ضرورت محسوں ہوتی ہے، نتیجہ بیکہ جس کے جی میں جوآتا ہے کرتا ہے۔

حاجی صاحبان کے قافلے گھر سے رُخصت ہوتے ہیں تو پھولوں کے ہار پہننا کہ یا جہنا اگویا جی کالازمہ ہے کہ اس کے بغیر حاجی کا جانا ہی معیوب ہے۔ چلتے وقت جوخشیت و تقویٰ ،حقوق کی ادائیگی ، معاملات کی صفائی اور سفر شروع کرنے کے آ داب کا اہتمام ہونا چاہئے ،اس کا دُوردُ ورکہیں نشان نظر نہیں آتا۔ گویا سفر مبارک کا آغاز ہی آ داب کے بغیر محض معود ونمائش اور ریا کاری کے ماحول میں ہوتا ہے۔ اب ایک عرصہ سے صدر مملکت ، گورنریا اعلیٰ حکام کی طرف سے جہاز پر حاجی صاحبان کو الوداع کہنے کی رسم شروع ہوئی ہے، اس موقع پر بینڈ باجے، فوٹوگر افی اور نعرہ بازی کا سرکاری طور پر ''اہتمام'' ہوتا ہے۔ غور فرمایا









جائے کہ بیا کتنے محرّمات کا مجموعہ ہے...!

سفرجے کے دوران نماز با جماعت تو کیا، ہزاروں میں کوئی ایک آ دھ حاجی ایسا ہوتا ہوگا جس کواس کا پورا پورا احساس ہوتا ہو کہاس مقدس سفر کے دوران کوئی نماز قضانہ ہونے یائے، ورنہ حجاج کرام تو گھر سے نمازیں معاف کرا کر چلتے ہیں، اور بہت سے وقت بے وقت جیسے بن بڑے بڑھ لیتے ہیں۔ گرنمازوں کا اہتمام ان کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا بلکہ بعض تو حرمین شریفین پہنچ کر بھی نمازوں کے اوقات میں بازاروں کی رونق دوبالاكرتے ہيں قرآن كريم ميں حج كے سلسلے ميں جواہم مدايت دى گئى ہے وہ يہے:

'' حج کے دوران نمخش کلامی ہو، نہ تھم عدو لی اور نہاڑ ائی جھگڑا۔'' اوراحادیثِ طیبہ میں بھی جج مقبول کی علامت یہی بتائی گئی ہے کہ:'' وہ فخش کلامی اور نا فر مانی سے پاک ہو'' کیکن حاجی صاحبان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جوان مدایات کو پیشِ نظر رکھتے ہوں اور اپنے فج کوغارت ہونے سے بیاتے ہوں۔ گانا بجانا اور داڑھی منڈانا، بغیر کسی اختلاف کے حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ لیکن حاجی صاحبان نے ان کو گویا گناہوں کی فہرست ہی سے خارج کردیا ہے، فج کا سفر ہور ہا ہے اور بڑے اہتمام سے داڑھیاں صاف کی جارہی ہیں،اورریڈیواورٹیپ ریکارڈ رسے نغمے سنے جارہے ہیں،انا للہ وانا اليه راجعون!

اس نوعیت کے بیسیوں گناہ کبیرہ اور ہیں جن کے حاجی صاحبان عادی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی ان کونہیں چھوڑتے۔ حاجی صاحبان کی پیہ حالت دیکھ کرائیں اذیت ہوتی ہے جس کے اظہار کے لئے موزوں الفاظ نہیں ملتے۔اسی طرح سفر حج کے دوران عورتوں کی بے جابی بھی عام ہے، بہت سے مردول کے ساتھ عورتیں بھی دورانِ سفر ہر ہند سرنظر آتی ہیں ،اورغضب یہ ہے کہ بہت سی عورتیں شرعی محرَم کے بغیر سفر حج پر چلی جاتی ہیں اور جھوٹ موٹ کسی کومحرَم ککھوادیتی ہیں۔اس سے جو گندگی جیلتی <mark>ہےوہ''اگرگویم زبان سوز د'' کی مصداق ہے۔</mark>

جہاں تک اس ارشاد کا تعلق ہے کہ: '' جج کے دوران لڑائی جھگڑا نہیں ہونا









چاہئے''،اس کا منشا یہ ہے کہ اس سفر میں چونکہ بہوم بہت ہوتا ہے اور سفر بھی طویل ہوتا ہے،

اس لئے دورانِ سفر ایک دُوسرے سے نا گوار یوں کا پیش آ نا اور آپس کے جذبات میں تصادم کا ہونا بھینی ہے، اور سفر کی نا گوار یوں کو برداشت کر نا اور لوگوں کی اذیتوں پر برا فروختہ نہ ہونا بلکہ مل سے کام لینا یہی اس سفر کی سب سے بڑی کر امت ہے۔اس کا حل یہی ہوسکتا ہے کہ ہر حاجی اپنے رفقاء کے جذبات کا احترام کرے، دُوسروں کی طرف سے اپنے آئینہ ول کوصاف و شفاف رکھے، اور اس راست میں جونا گواری بھی پیش آئے، اسے خنرہ پیشانی سے برداشت کرے۔خود اس کا لور اا ہتمام کرے کہ اس کی طرف سے کسی کو ذرا بھی اذیت نہ پنچے اور دُوسروں سے جواذیت اس کو پنچے اس پر کسی رَدِّ عمل کا اظہار نہ کرے۔دُوسروں کے لئے اپنے جذبات کی قربانی دینا اس سفر مبارک کی سب سے بڑی سوغات ہے، اور اس دولت کے حصول کے لئے بڑے و مجامدے وریاضت اور بلند حوصلے کی ضرورت ہے، اور اس چرزابل اللہ کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔

عاز مین جج کی خدمت میں بڑی خیرخواہی اور نہایت دِل سوزی سے گزارش ہے کہا ہی اس مبارک سفر کوزیادہ سے زیادہ برکت وسعادت کا ذریعہ بنانے کے لئے مندرجہ ذیل معروضات کو پیش نظر رکھیں:

د است میں نکلے ہوئے ہیں، اس لئے آپ کے داستے میں نکلے ہوئے ہیں، اس لئے آپ کے اس مقدس سفر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور شیطان آپ کے اوقات ضائع کرنے کی کوشش کرےگا۔

پہ:.....جس طرح سفر جج کے لئے ساز وسامان اور ضروریات ِسفر مہیا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر جج کے اُحکام ومسائل سکھنے کا اہتمام ہونا چاہئے۔ اورا گرسفر سے پہلے اس کا موقع نہیں ملاتو کم از کم سفر کے دوران اس کا اہتمام کرلیا جائے کہ کسی عالم سے ہرموقع کے مسائل پوچھ پوچھ کران پڑمل کیا جائے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل کتابیں ساتھ رہنی چاہئیں اوران کا بار بارمطالعہ کرنا چاہئے ، خصوصاً ہرموقع پر اس سے متعلقہ جھے کا مطالعہ خوب غور سے کرتے رہنا چاہئے ، کتابیں سے ہیں:



۵۲

چه فهرست «خ







٣:..... 'معلّم الحجاج''ازمولا نامفتی سعیداحمد مرحوم –

اس مبارک سفر کے دوران تمام گناہوں سے پر ہیز کریں اور عمر کھر کے لئے گناہوں سے بچنے کاعزم کریں، اوراس کے لئے حق تعالیٰ شانہ سے خصوصی دُعا کیں بھی مائکیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہئے کہ جج مقبول کی علامت ہی یہ ہے کہ جج کے بعد آدمی کی زندگی میں دِین انقلاب آ جائے۔ جو خص جج کے بعد بھی بدستور فرائض کا تارک اور ناجائز کا موں کا مرتکب ہے، اس کا جج مقبول نہیں۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزرنا چاہئے، اور سوائے اشد ضرورت کے باز اروں کا گشت قطعاً نہیں ہونا چاہئے۔ دُنیا کا سازوسا مان آپ کو مہنگ ستا، اچھا بُر ااپنے وطن میں بھی مل سکتا ہے، کین حرم شریف سے میسر آنے والی سعادتیں آپ کو کسی دُوسری جگہ میسر نہیں آئیں گی۔ وہاں خریداری کا اہتمام نہ کریں، خصوصاً وہاں سے ریڈیو، ٹیلیویژن، ایسی چیزیں لانا بہت ہی خریداری کا اہتمام نہ کریں، خصوصاً وہاں سے ریڈیو، ٹیلیویژن، ایسی چیزیں لانا بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کسی زمانے میں جج وعمرہ اور گجور اور آبِ زم زم، حرمین شریفین سے بطور سوغات تھیں۔ اور اب ریڈیو، ٹیلیویژن ایسی ناپاک اور گندی چیزیں حرمین شریفین سے بطور شھول کی جاتی ہیں۔ وراب ریڈیو، ٹیلیویژن ایسی ناپاک اور گندی چیزیں حرمین شریفین سے بطور شھول کی جاتی ہیں۔

چونکہ جج کے موقع پراطراف وا کناف سے مختلف مسلک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لئے کسی کوکوئی عمل کرتا ہوا دیکھ کروہ عمل شروع نہ کردیں، بلکہ میتحقیق کرلیں کہ آیا میمل آپ کے حنفی مسلک کے مطابق صحیح بھی ہے یانہیں؟ یہاں بطور مثال دومسکے ذکر کرتا ہوں۔

ا:.....نمازِ فجرسے بعد إشراق تک اور نمازِ عصر کے بعد غروبِ آفتاب تک دوگانہ طواف پڑھنے کی اجازت نہیں ،اسی طرح مکروہ اوقات میں بھی اس کی اجازت نہیں ،لین

بہت سے لوگ دُوسروں کی دیکھادیکھی پڑھتے رہتے ہیں۔

۲:.....احرام کھولنے کے بعد سر کا منڈ وا ناافضل ہے،اورایسےلوگوں کے لئے آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم نے تین بار دُعا فر مائی ہے،اور قینچی یامشین سے بال اُتر والینا



چە**فىرسى**دى



حِلد چبام



بھی جائز ہے۔ اِحرام کھولنے کے لئے کم از کم چوتھائی سرکا صاف کرانا یا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اِحرام کھولنے، لیکن بے شارلوگ جن کوشیح مسلے کاعلم نہیں ، وہ دُ وسروں کی دیکھا دیکھی کانوں کے اُوپر سے چند بال کٹوالیتے ہیں اور شبجھتے ہیں کہ انہوں نے اِحرام کھول لیا ، حالانکہ اس سے ان کا اِحرام نہیں کھلٹا اور کپڑے پہننے اور اِحرام کے منافی کام کرنے سے ان کے ذمہ وَم واجب ہوجا تا ہے۔ الغرض صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی کوئی کام نہ کریں بلکہ اہل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کرلیا کریں۔

مج کے اقسام کی تفصیل اور اُسہل مج

س.... میں نے کسی مولانا سے سنا ہے کہ حج کی اقسام تین ہیں، نمبرا: قران، نمبر۲: تہتع، نمبر۳: إفراد ۔ پوچھنا یہ ہے کہ ان تینوں کی تعریف کیا ہے؟ یہ کس قسم کے حج ہوتے ہیں؟ اور ان میں افضل واسہل حج کون سا ہے؟ جس پر حج فرض ہے وہ کون ساادا کر ہے؟ براہ مہر بانی تفصیل سے تینوں کے اُ حکام بھی واضح فرما ئیں۔

ح...... هِ قِران بیہ ہے کہ میقات سے گزرتے وقت هج اور عمرہ دونوں کا اِکٹھا اِحرام باندھا جائے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کئے جائیں، پھر هج کے ارکان ادا کئے جائیں، اور • ارذ والحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد دونوں کا اِحرام اِکٹھا کھولا جائے۔

مجے تمتع میہ ہے کہ میقات سے عمرہ کا إحرام با ندھا جائے ، اور عمرہ کے افعال ادا کرکے إحرام کھول دیا جائے ، اورآ ٹھویں تاریخ کو حج کا إحرام باندھا جائے اور • ارذ والحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد إحرام کھول دیا جائے۔

جِ إفراديہ ہے كہ ميقات سے صرف جج كا إحرام باندها جائے اور • ارذ والحجہ كورى كے بعد إحرام كھول ديا جائے ، (اس صورت ميں قربانی واجب نہيں)۔

پہلی صورت افضل ہے، اور دُوسری اُسہل ہے، اور دُوسری صورت ، تیسری سے افضل بھی ہے اوراَسہل بھی ، جس شخص پر حج فرض ہواس کے لئے بھی یہی تر تیب ہے۔



۵۸

جه فهرست «بخ

عِلدجِهام



عمرہ کے بعد حج کون ساحج کہلائے گا؟

س..... میں شوال میں ہی ایک عمرہ اپنی طرف سے کروں گا ،اس کے بعد حج کرنے کا اراد ہ سمایس کی نید تکس طبرح بہر گی ؟ اور سے حج کوار میں قسم کا بہرگا ؟

ہے،اس کی نیت کس طرح ہوگی؟اور یہ جج کون ہی تشم کا ہوگا؟ ح.....نیت تو جس طرح الگ عمرہ کی اورا لگ حج کی ہوتی ہے،اسی طرح ہوگی،مسائل بھی وہی ہیں،البتہ یہ حج تمتع بن جائے گا اور•ارذ والحجہ کوسر منڈ انے سے پہلے قربانی لازم ہوگی جس کو' دَمِّمْتع'' کہتے ہیں۔

مججتمتع كاطريقه

س.....ہم دونوں بہت پریشان ہیں، جب ہے آپ کامشورہ مسئلے کے ماتحت آیاتھا کہ حاجی حضرات کو چاہئے کہ علمائے وین سے سیکھ کر جج کریں، اس لئے آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ ذرا بتادیں تمتع کا طریقہ کہ وہ پانچ دن جج کے کیسے گزاریں مع مسنون طریقے کے، اورکون سے ممل کوچھوڑنے پر دَم آتا ہے؟ اس کو بھی وضاحت سے بتلائیں۔

ج .... بہت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میقات سے پہلے (بلکہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے) صرف عمرہ کا اِحرام باندھ لیں، مکہ مکر مہ بہت کر عمرہ کے ارکان (طواف اور سعی) اداکر کے احرام کھول دیں، اب آپ پر اِحرام کی کوئی پابندی نہیں۔ ۸رز والحجہ کو بہلے بڑے شیطان کی کا اِحرام باندھ لیں، اور عرفات و مز دلفہ سے واپس آ کر ۱۰ ارز والحجہ کو بہلے بڑے شیطان کی رمی کریں، پھر بال صاف کراکر (اورعورت اُنگل کے پورے کے برابر سرکی کریں، پھر بال صاف کراکر (اورعورت اُنگل کے پورے کے برابر سرکے بال کا مے لیے احرام کھول دیں، پھر طواف زیارت کے لئے بیت اللہ شریف جائیں اور طواف کے بعد جج کی سعی کریں، اور اگر منی جانے سے پہلے اِحرام باندھ کرنفی طواف کر لیا اور طواف کے بعد جج کی سعی کریں، اور اگر منی جانے سے پہلے اِحرام باندھ کرنفی طواف کر لیا

جے کے مہینوں (شوال ، ذی قعدہ ، ذی الحبہ ) میں عمرہ

اوراس کے بعد حج کی سعی پہلے کر لی تو یہ بھی جائز ہے۔

كرنے والے پر جج

س.....شوال، ذیقعده اور ذی الحجه، أشهرالحج بین، مسکه بیه ہے که اگران مهینوں میں کوئی شخص



چەفىرىت «



حِلدِجِهام



عمرہ ادا کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جج بھی ادا کرے، اگر ہم شوال یا ذیقعدہ کے مہنے میں عمرہ ادا کرکے واپس الریاض آ جا کیں (یعنی حدودِ حرم سے باہر آ جا کیں) اور دوبارہ جج کے موقع پر جا کیں تو اس وقت نیت جج تمتع کی ہوگی یا جج مفردکی؟ جج تمتع کے لئے دوبارہ عمرہ کی ضرورت ہوگی یا پہلا عمرہ ہی کافی ہوگا؟

ج ...... آفا قی شخص اگرا شہرائیج میں عمرہ کر کے اپنے وطن کولوٹ جائے تو دوبارہ اس کو ج یا عمرہ کے اپنے عمرہ کی وجہ سے عمرہ کے لئے آنا ضروری نہیں ،اوراگروہ اسی سال جج بھی کر ہے تو اس پہلے عمرہ کی وجہ سے متمتع نہیں ہوگا، نہ اس کے ذمہ تمتع کا دَم لازم ہوگا، اگر ایساشخص تمتع کرنا چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ عمرہ کا اِحرام باندھ کر آنا ہوگا۔

هج بدل

حج بدل کی شرائط

س..... هِجِ بدل کی کیا شرائط ہیں؟ کیاسعودی عرب میں ملازم شخص بکسی پاکستانی کی طرف سے هج کرسکتا ہے یا کنہیں؟

ج .....جس شخص پر جج فرض ہواوراس نے ادائیگی جج کے لئے وصیت بھی کی تھی تواس کا جج بدل اس کے وطن سے ہوسکتا ہے، سعودی عرب سے جائز نہیں ہے۔البتہ اگر بغیر وصیت کے یا بغیر فرضیت کے کوئی شخص اپنے عزیز کی جانب سے جج بدل کرتا ہے تو وہ جج نقل برائے ایصالی ثواب ہے، وہ ہر جگہ سے سیجے ہے۔

ج بدل كاجواز

س ..... میں ایک بہت ضروری بات کے لئے ایک مسئلہ پوچھر ہی ہوں، میں نے اپنے والد صاحب کا حج بدل تو کوئی چیز نہیں ہے، اور بینا جائز



چە**فىرسى** ھې



حِلدِجهام



ہے، کیونکہ قرآن شریف میں حجِ بدل کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ جب سے ان صاحب سے بیہ بات سی ہے میراول بہت پریشان ہے کہ میرار دپیہ ضائع ہوااور میں بہت بے چین ہوں۔ آپ کے جواب کی بے چینی سے منتظر ہوں تا کہ میری فکر دُور ہو۔

آپ کے جواب کی بے چینی سے منتظر ہوں تا کہ میری فکر دُور ہو۔ ح۔ جہ بدل صحیح ہے، آپ کو پریثان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جوصا حب بیہ کہتے ہیں کہ قر آنِ کریم میں چونکہ حج بدل نہیں، اس لئے حج بدل ہی کوئی چیز نہیں ہے، ان کی بات لغواور بے کار ہے۔ حج بدل پرضیح احادیث موجود ہیں اور اُمت کا اس کے سیح ہونے پر اجماع ہے۔

ج بدل کون کرسکتا ہے؟

۔ س...... هِجِ بدل كون خض ادا كرسكتا ہے؟ بعض لوگ كہتے ہيں كه هِجِ بدل صرف وه آ دمى كرسكتا ہے جس نے اپنا هج ادا كرليا ہو،ا گركسى كے ذمه هج فرض نہيں تو كيا وہ شخص هجِ بدل ادا كرسكتا ہے مانہيں؟

۔ ج....۔ خفی مسلک کے مطابق جس نے اپنا جج نہ کیا ہو،اس کا کسی کی طرف سے جج بدل کرنا جائز ہے،مگر مکروہ ہے۔

چے بدل کس کی طرف سے کرانا ضروری ہے؟

س..... هج بدل جس کے لئے کرنا ہے آیا اس پر لینی مرحوم پر جج فرض ہو، تب هج بدل کیا جائے یا جس مرحوم پر جج فرض نہ ہوا س کی طرف سے بھی کرنا ہوتا ہے؟

ح۔۔۔۔۔جس شخص پر بنج فرض ہواوراس نے اتنامال چھوڑا ہو کہاس کے تہائی ھے سے حج کرایا جاسکتا ہو،اوراس نے حج بدل کرانے کی وصیت بھی کی ہوتواس کی طرف سے حج بدل کرانا

اس کے دارثوں پر فرض ہے۔

جس شخص کے ذمہ حج فرض تھا، مگراس نے اتنا مال نہیں چھوڑا یااس نے حجِ بدل کرانے کی وصیت نہیں کی ،اس کی طرف سے حجِ بدل کرانا وارثوں پر لازم نہیں ۔لیکن اگر وارث اس کی طرف سے خود حجِ بدل کرے یاکسی وُ وسرے کو حجِ بدل کے لئے بھیج دے تواللّٰد



جه فهرست «ج





تعالی کی رحمت ہے اُمید کی جاتی ہے کہ مرحوم کا فیج فرض ادا ہوجائے گا۔

اور جس شخص کے ذمہ حج فرض نہیں ،اگر وارث اس کی طرف سے حجِ بدل کریں یا کرائیں تو یفلی حج ہوگا اور مرحوم کواس کا تو اب ان شاءاللہ ضرور پہنچے گا۔

بغیر وصیت کے جج بدل کرنا

س...... هجِ بدل میں کسی کی وصیت نہیں ہے، کوئی آ دمی اپنی مرضی سے مرحوم مال، باپ، پیر، اُستاد یعنی کسی کی طرف سے هجِ بدل کرتا ہے، استطاعت بھی ہے، آیا وہ صرف هج ادا کرسکتا ہے؟ اور وہ قربانی بھی کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے؟ وضاحت فرما کرمشکور فرما کیں۔

ج.....اگروصیت نہ ہوتو جیسانج چاہے کرسکتا ہے، وہ تجِ بدل نہیں ہوگا، بلکہ برائے ایصالِ ثواب ہوگا، جس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچادے گا جس کی طرف سے وہ کیا گیا ہے۔

. قربانی بھی اسی طرح برائے ایصالِ ثواب کی جاسکتی ہے۔

میّت کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں

س....ایک متوفی پر جج فرض تھا، مگروہ حج ادانہ کرسکا،اباس کی طرف سے کوئی دُوسرا شخص حج ادا کرسکتا ہے؟

ج .....میت کی طرف سے حجِ بدل کر سکتے ہیں، اگراس نے وصیت کی تھی تو اس کے تہائی ترکہ سے اس کا حجِ بدل ادا کیا جائے گا، اور اگر تہائی سے ممکن نہ ہوتو پھرا گرسب ور ثاء بالغ اور حاضر ہوں اور کل مال سے حجِ بدل کی اجازت دے دیں تو کل مال سے بھی اس صورت میں ادا کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو پھر ور ثاء کی صوابد بداور رضا پر ہے، بعید نہیں کہ اللہ تعالی اس صورت میں بھی اس کا حج قبول فر ماکر اس کے گنا ہوں کو معاف فر ماکر اس کے گنا ہوں کو معاف فر ماکر اس کے گنا ہوں کو معاف فر ماکے۔

جے بدل کے سلسلے میں إشكالات كے جوابات

س ..... ہمارے ہاں عام طور پر حج بدل سے جومفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حج بدل اس میّت کی طرف سے ہوتا ہے جس پراس کی زندگی میں حج فرض ہو چکا تھا،اس کے پاس اتنا



(77)

المرسف المرس





مال جمع تھا کہ جس کی بناپروہ باسانی حج کرسکتا ہو،اس نے حج کاارادہ بھی کرلیالیکن حج سے پہلے ہی اسے موت نے آن گھیرا،اباس کے چھوڑ ہے ہوئے مال میں سے اس کا کوئی عزیز یا بیٹا اس کی طرف سے حج بدل کرسکتا ہے۔ اسی طرح زندوں کی طرف سے حج بدل کا میہ مفہوم پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اس پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بیاری یا بڑھا ہے کی اس حالت میں پہنچ چکا ہو جس کی بنا پر چلنے پھر نے یا سواری کرنے سے معذور ہے، تو وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو یا کسی قریبی عزیز کو پوراخر چہدے کر حج کے لئے روانہ کرے۔ اس کے اولاد میں سے کسی کو یا کسی قریبی عزیز کو پوراخر چہدے کر حج کے لئے روانہ کرے۔ اس کے لئے بھی بیشرط ہے کہ حج بدل کرنے والاحض وہاں سے ہی آئے جہاں پر حج بدل کروانے والاحض رہ رہا ہے۔

اس تمام صراحت کے باوجود کچھ سوال ذہن میں ایسے ہیں جو تصفیہ طلب ہیں۔
سوال یہ ہے کہ مرنے والا ایک شخص موت کے وقت اس قابل نہیں تھا کہ وہ جج کر سکے یا یوں
کہہ لیجئے کہ اس کے اُوپر کچھ ذمہ داریاں ایسی تھیں جن سے وہ اپنی موت تک عہدہ برآ نہیں
ہوسکا تھا، اور سرمایہ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس پر حج فرض نہیں ہوسکا تھا، اب اس کی
موت سے عرصہ ۲۰ سال کے بعد اس کی اولا داس قابل ہوجاتی ہے اور اس میں اتنی
استطاعت بھی ہے کہ ہرفرض سے سبکہ وش ہونے کے بعد اپنا جج بھی کر سکے اور اپ باپ کا
بھی، تو اَب ہمیں یہ بتایا جائے کہ اولا دکی طرف سے اپنے باپ کے لئے کیا جانے والا یہ
کجی، تو اَب ہمیں یہ بتایا جائے کہ اولا دکی طرف سے اپنی موت کے وقت اس قابل نہیں تھا کہ جج
کج، حج بدل ہوسکتا ہے؟ (واضح رہے کہ باپ اپنی موت کے وقت اس قابل نہیں تھا کہ جج
کر سکے )، اور کیونکہ حج بدل کے لئے یہ دلیل مشخام جھتی جاتی ہے کہ جس کی طرف سے حج
بدل کیا جائے موت سے پہلے اس پر حج فرض ہو چکا ہو، تو کیا نہ کورہ بالاشخص اپنے باپ کی
طرف سے حج نہیں کرسکتا؟ کیونکہ موت سے پہلے اس کے باپ پر حج فرض نہیں تھا۔

اب زندوں کی طرف آئے ، زندوں کی طرف سے بھی جج بدل اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب وہ خوداس قابل نہ ہو کہ جج کر سکے، لینی سر مایہ ہونے کے باوجود جسمانی معذوری یا بڑھا ہے کی وجہ سے چل نہیں سکتا تو وہ جج کا خرچہ دے کراپنی کسی اولا دیا اپنے کسی عزیز کو جج بدل کروانے بھیج سکتا ہے۔ اب اگر باپ کے یاس سر مایہ نہ ہو، جسمانی طور پر











رجح ہوگا۔

معذور بھی ہو، یعنی اس پر جج کی فرضیت لازم نہیں آتی تو اس کا بیٹا جو اس سے الگ رہتا ہو

(بید نہن میں رہے کہ ناچا تی کی بنا پرالگ نہیں رہتا بلکہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے الگ رہنے پر
مجبورہے)،صاحبِ استطاعت ہے، خود جج کر چکا ہے، تو کیا وہ اپنے باپ کی طرف سے جج
کرسکتا ہے؟ جناب اب دُوسرامسکہ بیہ ہے کہ اگر مال باپ کے پاس بیسے نہیں ہے یا باپ کام
کاج نہیں کرتا (جیسا کہ عموماً آج کل ہوتا ہے کہ بیٹاکسی قابل ہوجائے تو احترام کے پیشِ نظروہ باپ کو کام کرنے ہیں ، جسمانی طور پھی ٹھیک ہیں، تو کیا وہ اپنے بیٹے کے خرج
سے جج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ جج میں ان کاسر مایہ بالکل نہیں گگے گا۔

اب آپ ہمیں بیر بتائیں کہ کیا بیٹے کے خریج سے ماں باپ کا تج ہوگا کہ نہیں؟
برائے مہر بانی ان سوالوں کا تسلی بخش جواب دے کر مجھے ذہنی پریشانی سے نجات دِلائیں۔
نیز یہ کہ اولا دصا حبِ استطاعت ہونے کے باوجود زندہ یا مردہ ماں باپ کی طرف سے جج بدل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ گار ہوگا کہ نہیں؟ یہ بھی کہ ''عمرہ بدل'' کی بھی کیا وہی شرائط

ہیں جو تج بدل کی ہیں؟ ج.....جس زندہ یا مردہ پر حج فرض نہیں،اس کی طرف سے حج بدل ہوسکتا ہے، مگر یفلی

۲:.....اگرباپ کے پاس رقم نہ ہواور بیٹا اس کو حج کی رقم دے دیتو اس رقم کا مالک بنتے ہی بشرطیکہ اس پر کوئی قرض نہ ہو، اس پر حج فرض ہوجائے گا۔

۳۰:.....اولاد کے ذمہ ماں باپ کو حج کرانا ضروری نہیں،کیکن اگراللہ تعالیٰ نے ان کودیا ہوتو ماں باپ کو حج کرانا ہڑی سعادت ہے۔

۳۰:.....اگر ماں باپ نادار ہیںاوران پر حج فرض نہ ہوتواولا دکاان کی طرف سے حج بدل کرناضروری نہیں ۔

۵:.....عمرہ بدل نہیں ہوتا، البتہ کسی کی طرف سے عمرہ کرنا صحیح ہے، زندہ کی طرف سے بھی اور مرحوم کی طرف سے طرف سے ادا کیا جائے۔ ادا کیا جائے۔



(44)

چې فېرس**ت** «ې







مجبوری کی وجہ سے حج بدل

س ..... میں دِل کا مریض ہوں ، عرصے سے بیت اللہ کی زیارت کی خواہش ہے ، تکلیف نا قابلِ برداشت ہوگئ ہے ، کمزوری بے حد ہے اور میری عمر ۱۵ سال ہے ، خونی بواسیر بھی ہے ، چند وجوہات سے تکلیف میں اضافہ ہوجا تا ہے ، میں اپنی حالت کی مجبوری کے باعث اپنے عزیز کو تج بدل کے لئے بھیج رہا ہوں ، کیا میر نے ثواب میں کمی بیشی تو نہیں ہوگ ؟ کیا میری آرزو کے مطابق مجھے ثواب حاصل ہوگا ؟ اور بیبھی بتا کیں کہ جج پر جانے سے پیشتر جوفرض واجب ہوتے ہیں ان فرائض کی ادائیگی میرے ذمہ بھی فرض ہے یا نہیں ؟ مثلاً رشتہ داروں سے ملنا ، کہا سنا معاف کرانا وغیرہ ، اور دیگر شرعی کیا فرائض میرے اور واجب ہوتے ہیں؟

ح .....اگرآپ خود جانے سے معذور ہیں تو کسی کو حجِ بدل پر بھیج سکتے ہیں، آپ کا حج ہوجائے گا۔کہاسنامعاف کرانا ہی چاہئے۔

بغیروصیت کے مرحوم والدین کی طرف سے ج

س.....اگرزید کے والدین اس دُنیا سے رحلت فرما گئے ہوں تو زید بغیر اپنے والدین کی وصیت کے ان کے لئے والدین کی وصیت کے ان کے لئے وجمرہ ادا کرسکتا ہے یانہیں؟ اگر کرسکتا ہے تو وہ حج کے تینوں اقسام میں سے کون ساح ادا کرے گا؟

ج.....اگر والدین کے ذمہ حج فرض تھااورانہوں نے حج بدل کرانے کی وصیت نہیں کی تو اگر زیدان کی طرف سے حج کرادے یا خود کرے تو اُمید ہے کہان کا فرض ادا ہوجائے گا۔ تینوںا قسام میں سے جونسا حج بھی کرلے صحیح ہے۔

س.....ندکورہ''عازم'' جے سے پہلے عمرہ بھی ادا کرسکتا ہے یا صرف جج ہی ادا کرے گا؟ ج..... بغیر وصیت کے جوجج کیا جارہا ہے اس سے پہلے عمرہ بھی کرسکتا ہے۔

س..... اگر والدین پر جج فرض نہیں تھا، یعنی صاحبِ استطاعت نہیں تھے، بیٹا صاحبِ استطاعت نہیں ہے، بیٹا صاحبِ استطاعت ہے والدین کے لئے جج وعمرہ کرسکتا ہے یانہیں؟ اگر کرسکتا ہے تو جج فرض ہوگا یانفلی؟



چە**فىرسى** ھې





ج....ج كرسكتا ہے، كين بيفلي حج ہوگا۔

والده كالجج بدل

س....میری والده محتر مه کا انقال گزشته سال هو گیا، کیا میں ان کی طرف سے حجِ بدل کرسکتا هوں؟ جبکه میں نے اس سے قبل حج نہیں کیا ہے۔ کیا مجھے پہلے اپنا حج اور پھر والدہ کی طرف سے حج کرنا پڑے گایا پہلے صرف والدہ کی طرف سے حج کرسکتا ہوں؟

ح ..... بہتریہ ہے کہ فج بدل ایسا شخص کرے جس نے اپنا فج کیا ہو، جس نے اپنا فج نہ کیا ہو اس کا فج بدل پر جانا مکروہ ہے۔

معذورباپ کی طرف سے جدہ میں مقیم بیٹائس طرح جے بدل کرے؟

س .....رس سال قبل میرے بیٹے متعینہ جدہ نے مجھا پنے ساتھ کرا چی سے لے جا کرعمرہ کرا دیا تھا، ہنوز حج کی سعادت سے محروم ہوں ، بیٹے نے بارہ چودہ حج کئے ہیں، اگروہ ایک حج مجھے بخش دی تو کیا میری طرف سے وہ حج ہوجائے گا؟ میری عمرے مسال ہے، دُوسرا بیٹا بھی دو تین حج کر چکا ہے، جدہ میں ملازم ہے، کرا چی رُخصت پرآنے کا ارادہ ہے، واپسی پر کرا چی سے جدہ پہنچ کرایا م حج میں وہ میری طرف سے حج بدل کرسکتا ہے؟ چند ماہ پیشتر آپ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں تحریر کر چکے ہیں کہ حج بدل کے چند ماہ پیشتر آپ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں تحریر کر چکے ہیں کہ حج بدل کے اور حج بدل کرے جدہ پنچ اور حج بدل کرے جدہ پنچ اور حج بدل کرے جدہ پنچ اور حج بدل کرے جدہ پنچ

ے۔۔۔۔۔اگرآپ کے ذمہ جی فرض ہے تو جی بدل کے لئے کسی کوکرا چی سے بھیجنا ضروری ہے،
خواہ آپ کا بیٹا جائے یا کوئی اور۔اورا گر جی آپ پر فرض نہیں تو آپ کا بیٹا جدہ سے بھی آپ
کی طرف سے جی بدل کرسکتا ہے، اور وہ اپنا ایک جی آپ کو بخش دے تب بھی آپ کواس کا
تواب مل جائے گا۔لیکن اگر آپ پر جی فرض ہے تو پھر ادا شدہ جی کے تواب بخشنے سے وہ فرض
پورانہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ بیٹا جو کرا چی سے جدہ جارہا ہے اگر وہ آپ کے فرجے سے
بہاں سے اِحرام باندھ کر، آپ کی طرف سے جی کی نیت کر کے جی کے مہینوں میں جائے



(44)

چه فهرست «خ



جِلد چہارم



اور ج ادا کر لے تو آپ کا حج بدل عذر کی وجہ سے ادا ہو جائے گا۔

#### دادا کی طرف سے جج بدل

س....میرے دادا کا انتقال ہو چکا ہے اور انہوں نے بچے کے فارم بھر دیئے تھے، اور ان کا نمبر بھی آگیا تھا، لیکن انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی لیعنی میری دادی کو کہا تھا کہ اگر میں مرجاؤں تو تم جج پر چلی جانا، اب مسلہ بیہ کہ کیا میری دادی عدّت کے دور ان جاسکتی ہے؟ ج.....آپ کی دادی صاحبہ کوعد ت کے دور ان جج پر جانا جائز نہیں، عد ت کے بعد اگر محرم کے ساتھ جاسکتی ہوتو جائے، اور اگر کوئی محرم ساتھ جانے والا نہیں تو جج بدل کی وصیت کردے۔ بیمسلہ اس صورت میں ہے جبکہ آپ کی دادی صاحبہ پر جج فرض ہو، اور اگر آپ کے دادا جان نے مرنے سے پہلے جج بدل کی وصیت کی تھی تو آپ کے دادا جان کی طرف سے جج بدل کی وصیت کی تھی تو آپ کے دادا جان کی طرف سے جج بدل کی وصیت کی تھی تو آپ کے دادا جان کی طرف سے جج بدل کر وقیع جیں۔

## بیوی کی طرف سے حج بدل

س.....میری امی کوجی کوبرا ار مان تھا، (اللہ انہیں جنت نصیب کرے)، اب اس سال میر ا ارادہ حج کرنے کا ہے ان شاء اللہ، تو کیا میں بینیت کرلوں کہ اس کا ثواب میرے ساتھ ساتھ میری امی کوبھی پہنچی؟ اس کے لئے کیا نبیت کروں؟ نیز میرے ساتھ ابو جائیں گے جضوں نے پہلے ہی سے حج کیا ہوا ہے تو کیاوہ حج بدل کی نبیت (امی کے لئے) کر سکتے ہیں؟ ح..... آپ اپنی طرف سے حج کریں اور ان کی طرف سے عمرہ کردیں، آپ کے والد صاحب ان کی طرف سے حج بدل کردیں تو ان کی طرف سے حج ہوجائے گا۔

سسرى جگە حج بدل

س....کیادامادا پے سسر کی جگہ حج بدل کرسکتا ہے؟ جبکہ سسر بیاری کی وجہ سے بیکا منہیں کرسکتا، ویسے صاحب حیثیت ہے اوراس کالڑ کا بھی صاحب حیثیت ہے۔

ج ....خسر کے حکم سے داماد فج بدل کرسکتا ہے۔



المرسف المرس





#### اليى عورت كا حج بدل جس پر حج فرض نهيس تھا

س....میری پھوپھی مرحومہ (جنھوں نے مجھے ماں بن کر پالاتھااوران کا کوئی حق میں ادانہ کرسکا، کیونکہ جب اس قابل ہوا تو وہ اللہ کو پیاری ہوگئیں ) کے مالی حالات اور دیگر حالات کی بنا پران پر جج فرض نہیں تھا، کیا میں ان کے ایصالِ ثواب کے لئے ان کی طرف سے کسی خاتون کو ہی جج بدل کرواسکتا ہوں؟ کیا ہیر جج کوئی مرد بھی کرسکتا ہے؟

ج.....آپمرَحومہ کی طرف سے حجِ بدل کراسکتے نہیں، مگر چونکہ آپ کی پھو پھی پر حج فرض نہیں تھا، ندان کی طرف سے وصیت تھی،اس لئے ان کی طرف سے آپ جو حج کرائیں گے وہ ففل ہوگا۔

۲:....کی خاتون کی طرف سے حجِ بدل کرانا ہوتو ضروری نہیں کہ کوئی خاتون ہی حجِ بدل کر انا ہوتو ضروری نہیں کہ کوئی خاتون ہی حجِ بدل کر سکتا ہے اور مرد کی طرف سے عورت مجھی کر سکتا ہے۔ محمد کہ محمد کر سکتا ہے۔

### ا پنامج نه کرنے والے کا فح بدل پرجانا

س....میرے والدصاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہم اپنے والد کا تج بدل کرانا چاہتے ہیں، ہم جس آ دمی کو حج بدل کرانا چاہتے ہیں، ہم جس آ دمی کو حج بدل کرانا چاہ دا کر سکے، کیا ہم اس شخص سے حج بدل کراسکتے ہیں جس نے اپنا جج نہیں کیا؟ یا حج بدل کر اسکتے ہیں جس نے اپنا جج نہیں کیا؟ یا حج بدل کر اسکتے ہیں جس نے اپنا حج نہیں کیا؟ اسکا تفصیلی جواب دیں۔ حج کرنالازم ہے؟ یا کوئی اور صورت ہو حج بدل کرانے کی ؟اس کا تفصیلی جواب دیں۔

ج ....جس شخص نے اپنا جی نہ کیا ہواس کا حج بدل پر جانا مکروہ تنزیمی یعنی خلاف اُولی ہے، تا ہم اگر چلا جائے تو حج بدل ادا ہوجائے گا۔

س .....دو بھائی ہیں جن کے والد کا انقال ہوگیا ہے، دونوں بھائی الگ الگ اپنے گھر میں فیمل کے ساتھ رہتے ہیں، جن میں ایک بھائی امیر ہے اور دُوسرا بھائی بہت غریب ہے۔ چھوٹا بھائی جو کہ امیر ہے اپنی والدہ (ماں) کے ساتھ جج کر چکا ہے، اب وہ اپنے مرحوم والد کے نام کا جج بدل کروانا جا ہتا ہے، بڑا بھائی چونکہ غریب ہے اور اس نے ایک بار بھی جج نہیں



(NF)

المرسف المرس





کیاہے، چھوٹا بھائی اپنے پیسے (رقم) سے اپنے بڑے بھائی کومرحوم والد کے نام سے قجِ بدل پر بھیجنا چا ہتا ہے۔ تو سوال میہ ہے کہ بڑا بھائی جس نے خود ابھی تک جج نہیں کیا ہے، اس کے باوجودوہ دُوسرے کے نام پر قجِ بدل کرسکتا ہے؟

ح ....جس نے اپنامج نہ کیا ہو، اس کا مج بدل پر بھیجنا مکر ووتنزیمی لعنی خلاف اُول ہے۔

س....دُ وسروں کے پیسے (قم)سے قجِ بدل کیا جاسکتا ہے؟

ج.....وہ حج بدل جو بغیر وصیت ِمیّت کے ہوجس کوعوام'' حج بدل'' کہتے ہیں جیسے کہ سوال مریب کر میں میں میں میں میں میں کا میں است

میں مذکور ہے، دُوسروں کے پیسے سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

س ..... بڑا بھائی جو کہ حج بدل کر کے واپس آئے ،وہ'' جاجی'' کہلائے گا؟

ح ..... جي ٻال! اپنے فج كے بغير' حاجي'' كہلائے گا۔

حجِ بدل کوئی بھی کرسکتا ہےغریب ہو یاامیر

س..... تجِ بدل کا کیا طریقہ ہے؟ کون شخص حجِ بدل کے لئے جاسکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا حج نہ کیا ہو،اس کو حجِ بدل پڑہیں بھیجنا چاہئے کیونکہ غریب آ دمی پر

، یہ اور اور اور کی اور اور کی اسٹر کا بھی ہیں جا سکتا ،امیر کا بھیجنا بہتر ہے یاغر بیب کا؟ میں میں میں اور کی اور کی سے اسٹر کے لئے بھی نہیں جا سکتا ،امیر کا بھیجنا بہتر ہے یاغر بیب کا؟

ج....جس شخص نے اپنا جج نہیں کیا ہے، اس کو حج بدل کے لئے جیسیخے سے حج بدل ادا

ہوجا تا ہے،لیکن ایسے تخص کو حج بدل پر بھیجنا مکروہ ہے،لہذاایسے تخص کو بھیجا جائے جو پہلے حج کر چکا ہو،خواہ وہ غریب ہویاا میر ،غریب یا امیر کی بحث اس مسئلے میں نہیں ہے۔

نابالغ جج بدل نهيس كرسكتا

س....میرےلڑ کے کی عمر ۱۳ سال ہے، کیا بیا پنے باپ کا حج بدل کرسکتا ہے؟

ج ....نابالغ ج بدل نہیں کرسکتا۔

چے بدل میں قربانی لازم ہے یانہیں؟

س ..... حِ بدل میں قربانی لازم ہے یانہیں؟

ج....قربانی تمتع اور قران میں واجب ہوتی ہے، حجِ مفرَد میں قربانی لا زمنہیں ،کسی جنایت





جلدجيام



( غلطی ) کی وجہ سے لازم ہوجائے تو دُوسری بات ہے۔

حج کی تین قسمیں ہیں:مفرَد،قران تمتع۔

مخیِ مفرَد:..... هِجِ مفرَد بیه به که میقات سے گزرتے وقت صرف هج کا اِحرام باندها جائے ،اس کے ساتھ عمرہ کا اِحرام نہ باندها جائے ، هج سے فارغ ہونے تک بیراحرام رہے گا۔

حجِ قران: ..... هِ قران بیه که میقات مے مرہ اور حج دونوں کا اِحرام باندھا جائے، مکه مکرّمہ بینج کر پہلے عمرہ کے ارکان ادا کئے جائیں، اس کے بعد حج کے ارکان ادا کرے • ارذ والحجہ کور می اور قربانی سے فارغ ہوکر اِحرام کھولا جائے۔

جِ تمتع: .....جِ تمتع میں میں میقات سے گزرتے وقت صرف عمرہ کا احرام ہاندھاجائے اوراس کے ارکان اداکر کے احرام کھول دیا جائے۔ پھر ۸؍ ذوالحجہ کوجی کا احرام ہاندھ کرجی کے ارکان اداکئے جائیں اور • ارذوالحجہ کور می اور قربانی کے بعد جج کا احرام کھولا جائے۔

حجِ بدل میں کتنی قربانیاں کرنی ضروری ہیں؟

س.....ا: هجِ بدل کرنے والا اگر قربانی کرتا ہے توایک کرے یاد و؟ لیعنی آمراور مأمور دونوں کی ط

س.....: ہم لوگ نفلی حج بدل کرتے ہیں، اس صورت میں قربانی کریں یا نہ کریں؟ اگر کریں تو کس طرح؟

س...... جولوگ پاکتان یا دیگر ملکوں ہے آگر هجِ بدل کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں پھر احرام کھول کر دوبارہ هجِ تمتع کرتے ہیں،ان کے بارے میں تفصیل سے تحریر کریں۔ ج.....هجِ بدل کرنے والے کو هجِ مفرَد لیعنی صرف هج کا إحرام باندھنا چاہئے،اور هجِ مفرَد میں هج کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی،اس لئے آمرکی طرف سے قربانی کی ضرورت نہیں،



**(20)** 

جه فهرست «ج

حِلدجِهام



م<mark>أمورا گرمقی</mark>م اورصاحبِ استطاعت ہوتو اپنی طرف سے (عام قربانی) کرے، اور مسافر اور غیر مستطیع پرعام قربانی واجب نہیں۔

ج ....: اس کا مسّلہ بھی وہی ہے جواُ ویر لکھا گیا ہے۔

ج ..... ان جیسا کہ اُوپر لکھا گیا، جی بدل کرنے والوں کو جی مفر َدیعیٰ صرف جی کا اِحرام باندھیں اور عمرہ سے باندھیا جائے ،اگروہ تہتع کریں (یعنی میقات سے صرف عمرہ کا اِحرام باندھیں اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر ۸رزوالحجہ کو جی کا اِحرام باندھیں ) تو تہتع کی قربانی خودان کے مال سے لازم ہے، آمر کے مال سے نہیں، اِللَّ یہ کہ آمر نے اس کی اجازت دے دی ہوتو اس کے مال سے تہیں۔ اِللَّ یہ کہ آمر نے اس کی اجازت دے دی ہوتو اس کے مال سے تہیں۔

بغیرمحرم کے ج

محرم کسے کہتے ہیں؟

س....ایک میاں بیوی اکٹھے جج کے لئے جارہے ہیں، میاں مردِ صالح و پر ہیزگارہے،
ہیوی کی ایک رشتہ دار عورت ان میاں بیوی کے ہمراہ جج کے لئے جانا چاہتی ہے اور وہ رشتہ
دار عورت الی ہے جس کا نکاح بیوی کی زندگی میں یا دورانِ نکاح اس کے میاں سے نہیں
ہوسکتا، مثلاً: بیوی کی جھتجی، بیوی کی بھانجی، بیوی کی سگی بہن۔

ح.....محرَم وہ ہوتا ہے جس ہے بھی بھی نکاح نہ ہو سکے۔ بیوی کی بہن، بھانجی اور بھیتجی شوہر کے لئے نامحرَم ہیں،ان کے ساتھ جانا جائز نہیں۔

> عورتوں کے لئے جج میں محرَم کی شرط کیوں ہے؟ نیز منہ بولے بھائی کے ساتھ سفر حج

س ....ایک الرکی نے منہ بولے بھائی کے ساتھ جج کیا، کیا بیاس کامحرم ہے؟ اس کے ساتھ

O Com

21

چە**فىرسى** ھې



جِلرجِهام



فکاح جائز ہے یانہیں؟ اور پھرعورتوں کے لئے حج میں محرَم کی شرط کیوں ہے؟ ج....کسی اجنبی آ دمی کو بھائی بنانے سے وہ محرَم نہیں بن جا تا،اس لئے نکاح جائز ہے۔ میں شرعی مسئلہ بنا تا ہوں،'' کیوں'' کا جواب نہیں دیا کرتا۔ گر آپ کے اطمینان کے لئے لکھتا ہوں کہ بغیرمحرَم کے عورت کو تین دن یا اس سے زیادہ کے سفر کی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی ہے، کیونکہ السے طویل سفر میں اس کا اپنی عر"ت وعصمت کو بجانا ایک

ہوں کہ بغیر محرَم کے عودت کو تین دن یا اس سے زیادہ کے سفر کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، کیونکہ ایسے طویل سفر میں اس کا اپنی عزّت وعصمت کو بچانا ایک مستقل مسلہ ہے، اور اس نا کارہ کے علم میں ہے کہ بعض عور تیں محرَم کے بغیر حج پر گئیں اور گندگی میں مبتلا ہوکر واپس آئیں۔علاوہ ازیں ایسے طویل سفر میں حوادث پیش آسکتے ہیں اور عورت کو اُٹھانے، بٹھانے کی ضرورت پیش آسکتی ہے، اگر کوئی محرَم ساتھ نہیں ہوگا تو عورت کے لئے یہ دُشواریاں پیش آئیں گی۔

عورت کوعمرہ کے لئے تنہا سفر جائز نہیں کیکن عمرہ ا دا ہو جائے گا

س ..... میں عمرہ کے اراد ہے سے نکانا چاہتی ہوں ، ایئر پورٹ تک میر ہے شوہر ساتھ ہیں ، جدہ میں ایئر پورٹ تک میر م جدہ میں ایئر پورٹ پرمیر ہے بھائی موجود ہیں ، پھران کے ساتھ عمرہ ادا کرتی ہوں ، پھر جدہ سے بھائی جہاز میں سوار کراد ہے ہیں ، یہاں پر شوہراُ تاریعے ہیں ، ایسی صورت میں عمرہ ادا ہوجا نے گا؟

ح .....عمر ه ادا ہوجا تا ہے، مگرآپ کا ہوائی جہاز کا تنہا سفر کرنا جائز نہیں۔

کراچی سے جدہ تک بغیرمحرَم کے سفر

س.....اگرکوئی عورت جج کے لئے مکہ مکر تمہ کا ارادہ رکھتی ہو جبکہ اس کا محرَم ساتھ نہیں آسکتا، گریہ کہ کراچی سے سوار کراسکتا ہے، جبکہ اس کا بھائی جدہ ایئر پورٹ پر موجود ہے، ایسی عورت کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

ح ....کراچی سے جدہ تک بغیر محرَم کے سفر کرنے کا گناہ اس کے ذمہ بھی ہوگا۔

بغیرمحرَم کے حج کاسفر

س.....بغیرمحرَم کے جج کے لئے جانے کے بارے میں مشروع حکم کیا ہے؟ محرَم کے بغیر



جه فهرست «ج

جِلجِهِم أُم



عورت کا حج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حکومتِ وفت نے حج کی درخواسیں قبول کرنے کے لئے عورت کے لئے عورت کے لئے عورت کے لئے کورت کے لئے کورٹ کے لئے کی ضروری شرط عائد کررکھی ہے، جوعورتیں غیرمحرَم کومحرَم دِکھا کر حج کرنے چلی جائیں ان کے لئے کیا تھم ہے؟

ج .....محرَم کے بغیر جی کا سفر جائز نہیں ، اور نامحرَم کومحرَم ُ دِکھا کر جی کا سفر کرنا دُ ہرا گناہ ہے۔ حجے کے لئے غیرمحرَم کومحرَم بنا نا گناہ ہے

س....ایک خاتون جو دومر تبد جج کرچکی ہیں اور جن کی عمر بھی ساٹھ سال سے تجاوز کرچکی ہے، تیسر کی مرتبہ جج بدل کی نیت سے جانا چاہتی ہیں،اس صورت میں گروپ لیڈر کو جوشر علی محرَم نہیں ہے، اس کو اپنا محرَم قرار دے کر جبکہ اس گروپ میں پندرہ ہیں دیگر خواتین بھی گروپ لیڈر ہی کومحرَم بنا کر (جوان کا شری محرَم نہیں ہے) جج پر جار ہی ہیں،الی خواتین کا جج دُرست ہوگا مانہیں؟

ج.....محرَم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں، گو جج ادا ہوجائے گا، کین جھوٹ اور بغیر محرَم کے سفر کا گناہ سریرر ہے گا۔

عورت کومحرَم کے بغیر حج پر جانا جائز نہیں

س.... میں جج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں اور اللہ پاک کاشکر ہے کہ اتن حیثیت ہے کہ میں اپنا جج کا خرچہ اٹھا سکول الیکن مشکل ہے ہے کہ میر ہے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، ماشاء اللہ میرے چار بیٹے ہیں، جن میں دوشادی شدہ ہیں اور اپنی کاروباری اور گھریلو زندگی میں مصروف ہیں، اور ایک گورنمنٹ سروس میں ہے، جنھیں چھٹی ملنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، اور چوتھا بیٹا ابھی تیرہ سال کا ہے اور قرآن پاک حفظ کررہا ہے۔ کیا میں گروپ کے ساتھ جج کرنے جاسکتی ہوں یا اور کوئی طریقہ ہے؟ برائے مہر بانی جواب دے کرمشکور و ممنون فرمائیں۔

ج ....عورت کا بغیر محرَم کے سفر جج پر جانا جائز نہیں، آپ کے صاحب زادوں کو جائے کہ ان میں سے کوئی اپنی مصروفیتوں کو آگے پیچھے کر کے آپ کے ساتھ جج پر جائے، کل تیس







پینتیں دن تو خرچ ہوتے ہیں،آپ کے صاحب زادوں کے لئے آپ کے حج کی خاطر اتن قربانی دینا کیامشکل ہے؟

## بغیرمحرم کے ج

س.....میرے والدصاحب کا انتقال ۲ ۱۹۷ء میں ہوا، میں گھر کا بڑا فر د ہوں ،ان کی وفات کے بعد میرے اُوپر ذمہ داریاں تھیں جو کہ کافی تھیں، خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اس عرصے میں والدصاحب کی وفات کے بعدایی ذمہ داریاں پوری کیں، سابقہ سال میں، میں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی بھی کردی ہے،اب مجھ پر کوئی الیی ذمہ داری نتھی اور نہ ہی ہے۔میری والدہ صاحبہ کو جو کہ کراچی میں مقیم ہیں،اس سال حج اسکیم کے تحت لوگ حج پر جارہے تھے تو میرے دوست اوران کی والدہ بھی جارہی تھیں، انہوں نے ڈرافٹ بنوایا جو كەكل ۲۵۱۲۰رويے فى فرد كے حساب سے ہوتا ہے، ميں نے اپنى والدہ كے لئے مج ڈرافٹ بنوایااوران کے ساتھ ہی ارسال کر دیا جو کہ نتیوں ڈرافٹ ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ سے منظوری بھی آگئی ہے کہ حج پر جاسکتی ہیں، جبکہ والدہ اور جن کے ساتھ جار ہی ہیں، وہ صاحب دین دار ہیں یعنی نماز وغیرہ کے مکمل یابند ہیں، میں گورنمنٹ میں ملازم ہوں کیونکہ مجھے چھٹی نہیں مل سکتی، میں سوچ رہا ہوں کہ چھٹی مل جانے پر میں یہاں ریاض سے کار کے ذریعہ جاسکوں گا اور جدہ ایئر پورٹ پران سے ملاقات کرلوں اور ساتھ حج بھی کرلوں،کیکن میں نے ایک دن نماز کے بعد پیش امام صاحب سے یو چھا جو کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ حنفی مذہب میں بغیر محرم کے سفر نہیں كرسكتي ہيں، حج توبہت دُورر ہا۔اب ميں پريشان ہوں كەكيا كروں؟ كيا ميرى والدہ كا حج ہوسکتا ہے پانہیں؟ یہاں دُوسرے عالم جومصر سے تعلق رکھتے ہیں ،انہوں نے جواب دیا کہ موسكتا ہے، جبكهان كى تاريخ پيدائش ١٩٢١ء ہے جو كه عمر ٥٨ سال بنتى ہے۔ ميں نے يوں بھی کوشش کی تھی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور حالات بھی کل کیا ہوں ،کل سروس رہے یا نه رہے،اس وقت میرے حالات اچھے ہیں خدا تعالیٰ کاشکر ہے،اور میری بیخواہش تھی کہ



۷٣)

چې فېرست «ې





میں اپنی والدہ کو حج کرادوں اور یہی دُعا کرتا ہوں اور کرتا تھا کہ تمام بہنوں اور بھا ئیوں کی شادی سے فارغ ہوجاؤں تو پھروالدہ کو حج بھی کرادوں گا۔خدا تعالی کاشکر ہے کہ میں نے یے ذمہ داریاں پوری کردیں ہیں۔خدا تعالیٰ میری بیآ خری خواہش بھی پوری کردے تو اچھا ہے، بہر حال مجھے جواب دیں تو میں آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں گاتا کہ مجھے تسلی ہو جائے۔ ح ....حفی مذہب میں عورت کا بغیر محرم کے سفر حج پر جانا جائز نہیں اکین اگر چلی جائے گی تو حج ہوجائے گا، گوتنہا سفر کرنے کا گناہ ہوگا۔ شافعی مذہب میں بھروسے کی عورتوں کے ساتھ عورت کا حج پرجانا جائز ہے، وہ مصری عالم شافعی مذہب کے ہوں گے۔

محرَم کے بغیر بوڑھی عورت کا حج تو ہو گیا لیکن گناہ گار ہو گی

س.....ہمارےایک دوست کی بوڑھی،عبادت گز ارنانی بغیرمحرَم کے بغرض ادائے فریضہ جج بذر بعہ ہوائی جہاز کراچی سے جدہ روانہ ہوئی ہیں۔آپ سے یہ یو چھناہے کہ کراچی سے جدہ تک کا سفر بغیرمحرَم کے قابلِ قبول ہے یا اس طرح جج نہیں ہوگایا اس میں کوئی رعایت ہے؟ کیونکہ محر مدکانہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی ان کا شوہر حیات ہے، اور ان کو حج کی تمنا ہے۔ تو کیا اسلام میں اس کے لئے کوئی رعایت ہے؟ نیز ہزاروںعورتیں جن کا کوئی محرَمنہیں ہوتا کیاوہ مج نه کرس؟

ح ..... بغیر محرَم کے عورت اگر جائے تو حج تو اس کا ہوجائے گا، مگر سفر کرنا بغیر محرَم کے امام ا بوحنیفهٔ کے نز دیک جائز نہیں ، تو اس نا جائز سفر کا گناہ الگ ہوگا۔ مگر چونکہ بوڑھی اماں کا سفر زیادہ فتنے کا موجب نہیں،اس لئے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کورعایت مل جائے، تاجم انہیں اس ناجائز سفر كرنے يرخدا تعالى سے استغفار كرنا جائے۔ رہا آپ كايد كہنا كه: ''ہزاروںعورتیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، کیاوہ حج نہ کریں؟''اس کا جواب بیہ ہے کہ جب تک مُحرَم میسر نہ ہو،عورت پر جج فرض ہی نہیں ہوتا،اس لئے نہ کریں،اورا گربہت ہی شوق ہے تو نکاح کرلیا کریں۔میرے علم میں ایسے کیس موجود ہیں کہ عورت محرم کے بغیر حج پرگئی اور وہاں منہ کالا کر کے آئی۔ دیکھنے میں ماشاءاللہ ''حَجَّن' ہے، کین اندر کی حقیقت ہے۔





چې فېرست «ې





اس کئے خدا کے قانون کومخض اپنی رائے اور خواہش سے ٹھکرادینا اور ایک پہلوپر نظر کرکے دُوسرے سارے پہلوؤں سے آئکھیں بند کر لینا دانش مندی نہیں ہے۔افسوس ہے کہ آج سے مذاق عام ہوگیا ہے۔

ضعيف عورت كاضعيف نامحرَم مردك ساته وحج

س.....کیا•۵سال، ۱۰ سال یا• کسال کی نامحرَم عورت • کسال کے نامحرَم مرد کے ساتھ حج، عمرہ کرسکتی ہے؟ اگر عمرہ عورت نے کرلیا تواس کا کفارہ کیا ہوگا؟

ج .....نامحرَم کے ساتھ جج وعمرہ کاسفر بوڑھی عورت کے لئے بھی جائز نہیں ،اگر کرلیا تو جج کی فرضیت توادا ہوگئی ،لیکن گناہ ہوا،تو بہ واستغفار کے سوااس کا کوئی کفار نہیں۔

ممانی کابھانچ کے ساتھ فج کرنا

س....مسکلہ میہ ہے کہ میری والدہ اس سال جج پرجانا چاہتی ہیں اور میر بے والدصاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میر بے پھوپھی زاد بھائی اپنی والدہ ، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ جارہے ہیں اور میری والدہ ان کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں ، میری والدہ رشتے میں میر بے پھوپھی زاد بھائی کی سگی ممانی ہوتی ہیں ، شرعی لحاظ سے قرآن وسنت کی روشنی میں یہ بتا کیں کہ ممانی بھی بھا نجے کے ساتھ جج کرنے جاسکتی ہیں یا کوئی اور صورت اس کی ہوسکتی ہے؟ جسسممانی شرعاً محرم نہیں ،اس لئے وہ شوہر کے قیقی بھا نجے کے ساتھ جج پڑئیں جاسکتی۔

بہنوئی کے ساتھ حج یا سفر کرنا

س.....اگر بہنوئی کے ساتھ جج یا کسی اور ایسے سفر پر جہاں محرم کے ساتھ جانا ہوتا ہے، جا سکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ بہن بھی ساتھ جارہی ہو۔

ج ..... بہنوئی کے ساتھ سفر کرنا شرعاً دُرست نہیں۔

س.....مسئلہ میہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی جج کو جانا چاہتے ہوں تو کیا ان کے ہمراہ بیوی کی بہن بھی بطور محرَم جاسکتی ہے؟ شرعی طور پرایک بیوی کی موجود گی میں اس کی ہمشیرہ سے نکا ح جائز نہیں، اس لحاظ سے تو سالی محرَم ہی ہوئی۔ بہر حال اگر حکومت پاکستان اس مسئلے کی



المرسف المرس



عِلدِجبار



وضاحت اخباروں میں شائع کراد ہے تو بہت سے لوگ ذہنی پریشانی سے فی جائیں گے۔ ج.....محرَم وہ ہے جس سے نکاح کسی حال میں بھی جائز نہ ہو۔سالی محرَم نہیں، چنانچہا گرشو ہر بیوی کوطلاق دیدے یا بیوی کا انتقال ہوجائے تو سالی کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے۔اور نامحرَم کوساتھ لے جانے سے حاجی مجرم بن جاتا ہے۔

جیٹھ یا دُوسرے نامحرَم کے ساتھ سفر جج

س.....الف وب دو بھائی ہیں، چھوٹے بھائی الف کی اہلیہب (شوہر کے بڑے بھائی) کےساتھ حج پر جانا جا ہتی ہے، شرعاً کیا حکم ہے؟

ح ....عورت كاجيله فامحرَم ہے،اور نامحرَم كے ساتھ سفر حج پر جانا جائز نہيں۔

شوہر کے سکے چپاکے ساتھ سفرِ حج کرنا

س....میری بیوی، میر حقیق چپاکے ساتھ میری رضا مندی سے جج پر جانے کا ارادہ رکھتی ہے، کاغذات وغیرہ داخل کردیئے ہیں، کیا میرے چپا کی حثیت غیرمحرَم کی تو نہ ہوجائے گی؟ شرعاً ان کے ساتھ میری بیوی جاسکتی ہے یانہیں؟

ں ، رک بن کے داھیرن برق بوت ہے ہیں . ج.....اگرآپ کی ہیوی کی آپ کے چھاسے اور کوئی قرابت نہیں ، تو بید دونوں ایک دُوسرے

کے لئے نامحرَم ہیں اورآ پ کی بیوی کا اس کے ساتھ دجج پر جانا جائز نہیں۔

عورت کا بیٹی کے سسروساس کے ساتھ سفرِ جج

س ..... میں اور میری بیوی کا اس سال جج پر جانے کا مصم ارادہ ہے، میرے ہمراہ میرے سالے کی بیوی جو کہ میر باڑے کی ساس بھی ہے، وہ بھی جج پر جانا چا ہتی ہے اور اس کی عمر ۱۰ سال ہے، جبکہ میر ب سالے کے انتقال کو دوسال گزر چکے ہیں، وہ بعند ہے کہ آپ لوگوں سے اچھا میرا ساتھ جانے والا کوئی نہ ہوگا۔ بے حدخوا ہش ہے کہ دیار حبیب (صلی اللّٰه علیہ وسلم) کی زیارت کرسکوں، زندگی کا کوئی بجروسہ نہیں، میرا فارم بھی ساتھ ہی بجرنا، میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ لہذا مسئلہ بیہ ہے کہ وہ میر بے ساتھ کس صورت سے جج میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ لہذا مسئلہ بیہ ہے کہ وہ میر سے ساتھ کس صورت سے جج پر جاسکتی ہیں؟



المرسف المرس

جلدجيام



ح .....آپ اس کے محرَم نہیں اور محرَم کے بغیر سفرِ جج جائز نہیں، اگر چلی جائے گی تو جج ادا ہوجائے گا، مگر گناہ گار ہوگی۔

بہن کے دیور کے ساتھ سفر حج وعمرہ

س....میرامسکلہ یہ ہے کہ میں نے جج نہیں کیا، کیا میں عمرہ کرسکتی ہوں؟ میری بہن کا دیور اس مرتبہ جج پر جارہا ہے، وہ ہمارار شتہ دار بھی ہے اور شادی شدہ بھی ہے، کیونکہ مجھے یہاں پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ جوان لڑکی دُوسرے آدمی کے ساتھ نہیں جاسکتی، کیا میں اس کے ساتھ جج پر جاسکتی ہوں؟

ح ..... بہن کا دیور محرَم نہیں ہوتا ، اور محرَم کے بغیر حج یاعمرہ کے لئے جانا جائز نہیں۔

عورت کا منہ بولے بھائی کے ساتھ جج کرنا

س....نامحرَم کے ساتھ جج پر جانا کیسا ہے؟ اگر عورت بغیر محرَم کے جج پر جائے یاکسی نامحرَم کو محرَم بنا کراس کے ہمراہ جائے تو اس کا بیٹمل کیسا ہوگا؟ ہماری پھوپھی امسال جج پر گئی ہیں، انہوں نے جج کا سفرا پنے ایک منہ بولے بھائی کے ہمراہ کیا اور انہیں محرَم ظاہر کیا، حالا نکہ ان کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، مگر وہ اکیلی منہ بولے بھائی کے ہمراہ گئیں۔ کیا منہ بولے بھائی کو محرَم بنایا جاسکتا ہے؟ کیا اس کے ہمراہ ارکانِ جج ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا جج ہوگیا؟ جسستورت کا بغیر محرَم کے سفر پر جانا گناہ ہے، جج تو ہوجائے گا، لیکن عورت گناہ گار ہوگی۔ منہ بولا بھائی محرَم نہیں ہوتا، اس کومحرَم ظاہر کرنا غلط بیانی ہے۔

عورت کاالیی عورت کے ساتھ سفر حج کرنا جس کا شوہر ساتھ ہو

س.....ایک خاتون بغرض حج جانا چاہتی ہیں،شوہر کا انقال ہو گیا،کسی اور محرَم کا انظام نہیں ہو پاتا۔کیا بیخاتون کسی ایسے مرد کے ساتھ جاسکتی ہے جس کے ساتھ اس کی ہیوی ہو یاکسی ایسی خاتون کے ساتھ جاسکتی ہیں جن کے ساتھ ان کامحرَم ہو؟

ج ....عورت کے لئے محرم کے بغیر حج پر جانا جائز نہیں ہے، اور نہ مذکورہ صورت کے تحت

جاناجائزہے۔



<u> ۲۸</u>

چه فهرست «خ

حِلجِهارُم



ملازم کومحرَم بنا کر حج کرنا

س..... میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور میری ہوی جج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہے،
میں اپنی مصروفیات کی بنا پر بطور محرَمُ اس کے ساتھ جانے سے قاصر ہوں ، کیا میں اپنے ملازم
کو (جو کہ مجھے سرکاری طور پر ملا ہوا ہے ) محرَم کی حیثیت اپنی ہوی کے ساتھ بھے سکتا ہوں ؟
ج.....محرَم الیے رشتہ دار کو کہتے ہیں جس سے اس کے رشتے کی وجہ سے نکاح جائز نہیں
ہوتا ، جیسے : عورت کا باپ ، بھائی ، بھیتجا ، بھانجا ۔ گھر کا ملازم محرَمَ نہیں ، اور بغیر محرَم کے جج
پر جانا حرام ہے ۔ آپ خود بھی گناہ گار ہوں گا ور آپ کی بیگم اور وہ ملازم بھی ۔
اگر عورت کو مرنے تک محرَم جج کے لئے نہ ملے تو جج کی وصیت کر ہے۔

س..... ہماری والدہ صاحبہ پر حج فرض ہو چکا ہے، جبکہ ان کے ساتھ حج پر جانے کے لئے کوئی محر منہیں ماتا، تو کیا اس صورت میں وہ کسی غیر محر م کے ساتھ حج کے لئے جاسکتی ہیں؟ نیز

ان کی عمر تقریباً ۲۳ سال ہے۔

ج .....عورت بغیر محرَم کے جی کے لئے نہیں جاسکتی ،اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے ،اگر محرَم میں سنہ ہوتو اس پر جی کی ادائیگی فرض نہیں ہے ، لہذا اس صورت میں نامحرَم کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے ، لہزا اس صورت میں نامحرَم کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے ،اگر چلی گئی تو جی تو ادا ہو جائے گا البتہ گناہ گار ہوگی ۔ اگر آخر حیات تک اسے جانے کے لئے محرَم میسر نہ ہوا ، تو اسے چاہئے کہ وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس

کی طرف سے حج بدل کرایاجائے۔











## إحرام باندصنے کے مسائل

تسل کے بعد إحرام باندھنے سے پہلے خوشبواور سرمہاستعال کرنا

س .....کیا عنسل کے بعد إحرام باند ھنے سے پہلے بدن پراور إحرام کے کیڑوں پر خوشبو

لكاسكته بين؟ اورتيل اورسرمه استعال كرسكته بين يانهين؟

ج ..... إحرام باند صنے سے پہلے تیل اور سرمدلگا ناجائز ہے، اور خوشبولگانے میں پیفسیل ہے کہ بدن کوخوشبولگا نا تو مطلقاً جائز ہے،اور کپڑوں کوالیی خوشبولگا نا جائز ہے جس کاجسم باقی نہ رہے،اورجسخوشبوکاجسم باقی رہےوہ کپڑوں کولگا ناممنوع ہے۔

میقات کے بور ڈاور تنعیم میں فرق

س ..... مکہ کے حدود سے پہلے جہال میقات کا بورڈ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ غیر مسلم آ گے داخل نہیں ہوسکتے ، وہاں سے إحرام باند ھے یا تن عیم جا کرمسجرِ عا کشہ سے إحرام باند هے؟ ميقات كے بور داور تنعيم ميں كيافرق ہے؟

ج ..... بيميقات كابور دنهين، بلكه حدود حرم كابور دسي

تنعیم بھی حدود حرم سے باہر ہے،اس لئے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔اہلِ مکمسجرِ تنعیم سے جواحرام باندھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب ترین جگہ ہے جو حدِ حرم سے باہر ہے۔ نیز اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللّٰد عنہا وہاں سے عمرہ کا إحرام بانده كرآئى تھيں۔ اور بعض حضرات عمره كا إحرام باند صنے كے لئے مكه مرتمه سے جعرانه جاتے ہیں، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ <sup>ح</sup>نین کے بعدوہاں سے إحرام باندھ كرعمرہ كے لئے تشريف لائے تھے۔ اہل مكہ كے إحرام عمرہ كے لئے ان دوجگہوں كى کوئی تخصیص نہیں ،وہ حدو دِحرم سے باہر کہیں سے بھی اِحرام باندھ کرآ جا ئیں میچے ہے۔













<u> احرام کی حالت میں چہرے یا سرکا پسینہ صاف کرنا</u>

س....آیا اِحرام کی حالت میں چہرے یا سرکا پسینہ یو نچھ سکتے ہیں ، کپڑے سے ہاتھ ہے؟ ج.....مکروہ ہے۔

س.....کیا اِحرام کی حالت میں حجرِ اُسود کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ یا ملتزم پر کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مولا ناصا حب کا کہنا ہے کہ جس جگہ عطر لگا ہوا ہواس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔

ح.....هجرِ اَسود ياملتزم پراگرخوشبولگی ہوتو محرِم کواس کا حچھونا جائز نہیں۔

سردی کی وجہ سے إحرام کی حالت میں سوئٹر یا گرم چا دراستعال کرنا

س ..... اگر مکہ مکر مہ میں سردی ہواور کوئی آ دمی عمرہ کے لئے جائے تو وہ إحرام کی دو چا دروں کے علاوہ گرم کپڑا مثلاً: سوئٹر وغیرہ یا گرم چا دراستعال کرسکتا ہے؟ تفصیل سے

جواب عنایت فرمائیں۔

ج .....گرم جا دریں استعمال کرسکتا ہے، مگر سرنہیں ڈھک سکتا ، اور جو کپڑے بدن کی وضع پر سلے ہوئے بنائے جاتے ہیں جیسے جراہیں ، ان کا استعمال جائز نہیں۔

عورتون كاإحرام مين چېرے كوكھلار كھنا

س.... میں نے سنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ عورت کا اِحرام چہرے میں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھنا چاہئے، حالانکہ قرآن وحدیث میں عورت کو چہرہ کھو لئے سے سختی سے منع فر مایا ہے، لہٰ ذاالیک کیا صورت ہوگی جس سے اس حدیث پر بھی عمل ہوجائے اور چہرہ بھی ڈھکار ہے؟ کیونکہ مجھے اُمید ہے کہ اس کی کوئی صورت نثر یعت ِمطہرہ میں ضرور بتائی گئیں گئیں گ

ج .... میں جے ہے کہ اِحرام کی حالت میں چہرے کوڈ ھکنا جائز نہیں الیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اِحرام کی حالت میں وردہ ضروری کہ اِحرام کی حالت میں مورت کو پر دے کی چھوٹ ہوگئی، بلکہ جہاں تک ممکن ہو پر دہ ضروری ہے، یا تو سر پرکوئی چھجا سالگایا جائے اوراس کے اُوپر سے کپڑ ااس طرح ڈالا جائے کہ پر دہ ہوجائے، مگر کپڑ اچہرے کونہ لگے، یا عورت ہاتھ میں پکھا وغیرہ رکھے اور اسے چہرے کے



چې فېرس**ت** «ې



عِلد جِبار



آ گے کرلیا کرے۔اس میں شبہ ہیں کہ جج کے طویل اور پُر ہجوم سفر میں عورت کے لئے پردے کی پابندی بڑی مشکل ہے، لیکن جہاں تک ہوسکے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور جواینے بس سے باہر ہوتو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔

ہروروت کے اِحرام کی کیا نوعیت ہے؟ اوروہ اِحرام کہاں سے با ندھے؟ س.....مردوں کے لئے اِحرام دو چادروں کی شکل میں ہوتا ہے،عورتوں کے لئے اِحرام کی کیاشکل ہوگی؟ اور کیا اِحرام جمھے اور میرے بچوں کوگھرسے باندھنا ہوگا؟ جبکہ میں برقعے کی حالت میں ہوں؟

ج.....مردوں کو اِحرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے ممنوع ہیں، اس لئے وہ اِحرام باندھنے سے پہلے دو چا دریں پہن لیتے ہیں، عورتوں کو اِحرام باندھنے کے لئے کسی خاص قتم کا لباس پہننا لازم نہیں، اس لئے وہ معمول کے کپڑوں میں اِحرام باندھ لیتی ہیں، البتہ عورت کا اِحرام اس کے چہرے میں ہوتا ہے، اس لئے اِحرام کی حالت میں وہ چہرے کو اس طرح نہ ڈھکیں کہ کپڑا اان کے چہرے کو گئے، مگر نامحرموں سے چہرے کو چھپانا بھی لازم ہے، اس لئے ان کو چا ہئے کہ سر پرکوئی چیز ایسی باندھ لیس جو چھپج کی طرح آگے کو بڑھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس پرنقاب ڈ ال لیس تا کہ نقاب کا کپڑا چہرے کو نہ گئے اور پردہ بھی ہوجائے۔ جج کا احرام میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے، گھرسے باندھنا ضروری نہیں۔

عورت کا إحرام كے أوپر سے سر کامسح كرنا غلط ہے

س..... آج کل دیکھا ہے کہ عورتیں جو إحرام باندھتی ہیں توبال بالکل ڈھک جاتے ہیں اور اس کا سرسے بار باراً تارنا عورتوں کے لئے مشکل ہوتا ہے، تو آیا سرکامسے اس کپڑے کے اُورٹھک ہے بانہیں؟

ج ....عورتیں جوسر پررُ ومال باندھتی ہیں، شرعاً اس کا إحرام سے کوئی تعلق نہیں، یہ رُ ومالی صرف اس لئے باندھی جاتی ہے کہ بال بکھریں اور ٹوٹیں نہیں ۔عورتوں کواس رُ ومال پرمسے کرنا صحیح نہیں، بلکہ رُ ومالی اُ تار کرسر پرمسے کرنا لازم ہے، اگر رُ ومالی پرمسے کیا اور سر پرمسے



۸۲

جه فهرست «ج

۸۳



وضو جائز نہیں ،اورسر پرسے کرنا فرض ہے، بغیر سے کے وضونہیں ہوتا۔

عورت کا ماہواری کی حالت میں إحرام باندھنا

س....جده روانگی سے بل ماہواری کی حالت میں إحرام باندھ سکتے ہیں یانہیں؟

ج ....حض کی حالت میں عورت إحرام باندھ سکتی ہے، بغیر دوگانہ پڑھے جج یا عمرہ کی نیت کرلے اور تلبیہ پڑھ کر إحرام باندھ لے۔

مج میں پردہ

س..... آج کل لوگ مج پر جاتے ہیں،عورتوں کے ساتھ کوئی پردہ نہیں کرتا ہے، حالتِ اِحرام میں بیہ جواب دیا جاتا ہے کہ اگر پردہ کرایا جائے تو منہ کے اُوپر کپڑا لگے گا، تو اس کے لئے کیا کیا جائے؟

ج..... پردے کا اہتمام تو جج کے موقع پر بھی ہونا چاہئے، اِحرام کی حالت میں عورت بیشانی سے اُوپرکوئی چھجاسالگائے تا کہ پر دہ بھی ہوجائے اور کیڑا چیرے کو لگے بھی نہیں۔

طواف کےعلاوہ کندھے ننگےرکھنا مکروہ ہے

س..... بچ یا عمرہ میں إحرام باندھتے ہیں، اکثر لوگ کندھا کھلا رکھتے ہیں، اس کے لئے شرعی مسئلہ کیا ہے؟

ے ..... شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حج وعمرہ کے جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہواس طواف میں رَمل اور اِضطباع کیا جائے۔ رَمل سے مراد ہے پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا کر تیز تیز چلنا،اور اِضطباع سے مراد کندھا کھولنا ہے۔ایسے طواف کے علاوہ خصوصاً نماز میں کندھے نگے رکھنا کمروہ ہے۔

ایک احرام کے ساتھ کتے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟

س ....خدائے بزرگ و برتر کے فضل وکرم سے میں امسال حج وزیارت کے لئے جاؤںگا۔ قیامِ مکم معظّمہ کے دوران میں اپنے والدین کی جانب سے پانچ عمرے ادا کرنا چا ہتا ہوں ،ان



چە**فىرسى** ھې





عمروں کے لئے حدودِحرم کے باہر تنعیم یا جعوانہ جاکرنفی عمرہ کا اِحرام باندھاجائے گا،کیا پائے مرتبہ یعنی ہرعمرہ کے لئے علیحدہ علیحدہ یا ایک مرتبہ اِحرام باندھ کرایک دن میں ایک مرتبہ عمرہ کیا جائے؟ یااسی اِحرام میں ایک دن میں دویا تین مرتبہ عمرہ کیا جاسکتا ہے؟ حسسہ ہرعمرے کا الگ اِحرام باندھا جاتا ہے، اِحرام باندھ کرطواف وسعی کرکے اِحرام کھول دیتے ہیں،اور پھر تنعیم یا جعوانہ جاکردوبارہ اِحرام باندھتے ہیں۔ایک اِحرام کے ساتھ ایک سے زیادہ عمر نے ہیں ہوسکتے اور عمرہ (یعنی طواف اور سعی) کرنے کے بعد جب تک بال اُتارکر اِحرام نہ کھولا جائے، دُوسرے عمرے کا اِحرام باندھنا بھی جائز نہیں۔

عمره کا إحرام کہاں سے باندھا جائے؟ س....عمره کے لئے إحرام باندھنے کا مسکد دریافت طلب ہے۔ ایک معتبر کتاب میں'' جج اور عمره کا فرق'' کے عنوان سے تحریر ہے کہ عمره کا إحرام سب کے لئے" جِلّ" (حدودِ حرم سے باہر کی جگہ) سے ہے، البتہ اگر آفاقی باہر سے بہ ارادہ حج آئے تو اپنے میقات سے إحرام باندھنا ہوگا۔

الف:.....اگر کوئی شخص به اراده حج نہیں بلکہ صرف عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے اور باوجود آفاقی ہونے کے حدودِ حرم سے باہر مثلاً جدہ میں احرام باندھ سکتا ہے یانہیں؟ باوجود آفاقی ہونے کے حدودِ حرم سے باہر مثلاً جدہ میں احرام باندھ سکتا ہے یانہیں؟ ب:..... جدہ میں ایک دویوم قیام کرنے کے بعد عازم عمرہ ہوتو اس پر''اہل

بده میں: چلّ" کااطلاق ہوگایانہیں؟

میں ہورہ ہورہ ہے۔ بغیر اسے مکہ مکر مہ جانے کا ادادہ رکھتا ہو، اس کومیقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں، بلکہ حج یاعمرہ کا احرام باندھنا اس پرلازم ہے۔ اگر بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں، بلکہ حج یاعمرہ کا احرام باندھنا اس پرلازم ہے۔ اگر بغیر احرام کے گزرگیا تو میقات کی طرف واپس لوٹ کر میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے، اگر واپس نہ لوٹا تو دَم لازم ہوگا۔ جو شخص مکہ مکر مہ کے قصد سے گھر سے چلا ہے اس کا جدہ میں ایک دوروز تھہر نالائق اعتبار نہیں، اوروہ اس کی وجہ سے 'اہلِ جِلّ' میں شار نہیں ہوگا۔ ہاں! اگر کسی کا ادادہ جدہ جانے کا ہی تھا، وہاں بینچ کر مکہ مکر تمہ جانے کا قصد ہوا تو اس پر 'اہل ِ جِلّ' کا اطلاق ہوگا، واللہ اعلم بالصواب!







10





اس مسكك وسجهن كے لئے چندا صطلاحات ذبن ميں ركھئے:

میقات: ...... مکه مُرّمه کے اطراف میں چند جگہیں مقرّر ہیں، باہر سے مکہ مُرّمه جانے والے فض کوان جگہوں سے اِحرام باندھنالازم ہے، اور بغیر اِحرام کے ان سے آگے بڑھناممنوع ہے۔

**آ فا قی:....** جو شخص میقات سے با ہرر ہتا ہو۔

حرم: ...... مکه مرتمه کی حدود، جہال شکار کرنا، درخت کا ٹناوغیرہ ممنوع ہے۔ حِلّ :....حرم سے باہراورمیقات کے اندر کا حصد 'حل'' کہلاتا ہے۔

مکی، فج یاعمره کااحرام کہاں سے باندھے گا؟

س..... ہم مکہ مکر مہ کی حدود میقات کے اندر مقیم ہیں، ہم فریضہ بھج یا عمرہ کے لئے اپنی رہائش گاہ سے إحرام باندھ سکتے ہیں یامیقات جانا ہوگا؟

ج ..... جولوگ میقات اور حدودِ حرم کے درمیان رہتے ہیں ان کے لئے جِلّ میقات ہے، وہ حج اور عمرہ دونوں کا اِحرام حدودِ حرم میں داخل ہونے سے پہلے باندھ لیں۔ اور جولوگ مکہ مکر مدیا حدودِ حرم کے اندر سے باندھیں اور عمرہ کا حدودِ حرم کے اندر سے باندھیں اور عمرہ کا اِحرام حدودِ حرم سے باہر نکل کر جِلّ سے باندھیں۔ چنا نچا اہلِ مکہ حج کا اِحرام مکہ سے باندھتے ہیں اور عمرہ کا اِحرام باندھنے کے لئے تندھیم مسجدِ عائشہ جاتے ہیں یا جعد اندہ جاتے ہیں۔

نوف:....ميقات كاندراورحدودِرم سے باہر كےعلاقے كو "حِل "كہاجاتا ہے۔

عمره كرنے والا تخص إحرام كہاں سے باندھے؟

س....عمرہ کے لئے گھر سے إحرام باندھنا فرض ہے یا جدہ جا کر؟

ج....میقات سے پہلے فرض ہے۔ سفر ہوائی جہاز سے ہوتو ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لیا جائے، جدہ تک احرام کے مؤخر کرنے کے جواز میں علاء کا اختلاف ہے، احتیاط کی بات یہی ہے کہ احرام کوجدہ تک مؤخرنہ کیا جائے۔



چه فهرست «خ

-عِلدجِهام



ہوائی جہاز پرسفر کرنے والا إحرام کہاں سے باندھے؟

س .....ریاض سے جب عمرہ یا جج ادا کرنے کے لئے بذرایعہ ہوائی جہاز جدہ جاتے ہیں تو دورانِ سفر ہوائی جہاز کا عملہ اعلان کرتا ہے کہ میقات آگئ ہے، اِحرام با ندھ لیں۔ بعض لوگ جہاز میں ہی وضو کرکے اِحرام با ندھ لیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ جدہ میں اُتر کر ایئر پورٹ پرخسل یا وضو کرکے اِحرام با ندھتے ہیں اور اِحرام کے نفل پڑھ کر پھر مکہ مکر سمہ جاتے ہیں۔ جدہ سے مکہ مکر سمہ جائیں تو راستے میں بھی میقات آتی ہے، جن لوگوں نے ایئر پورٹ سے اِحرام با ندھا تھا وہ جدہ والی میقات آتی ہے، جن لوگوں نے ایئر پورٹ سے اِحرام با ندھا تھا وہ جدہ والی میقات پر اِحرام کی نیت کر لیتے ہیں۔ ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاز میں جومیقات آنے کا اعلان ہوتا ہے وہاں اگر اِحرام نہ با ندھا جائے تو کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ جہاز تو مکہ مکر سمہ کے بجائے جدہ جائے گا، بہت سے لوگ اس شبہ میں رہتے ہیں کہ اِحرام ضروری جہاز میں ہی با ندھنا چا ہئے ، میقات سے بغیر اِحرام کے نہیں گزرنا چا ہئے ، جبکہ جہاز میں اِحرام کے فل بھی نہیں پڑھے جاسکتے ، براہ کرم وضاحت نہیں گزرنا چا ہئے ، جبکہ جہاز میں اِحرام کے فل بھی نہیں پڑھے جاسکتے ، براہ کرم وضاحت فرما ئیں۔

بحری جہاز کے ملاز مین اگر جج کرنا چاہیں تو کہاں سے اِحرام باندھیں گے؟ س..... بحری جہاز کے ملاز مین جن کو جج کے لئے اجازت ملتی ہے، یکملم کی پہاڑی (میقات) کوعبور کرتے وقت اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے اِحرام باندھنے سے معذور

ہوتے ہیں۔



AY

(NZ) چې فېرست «ې



ا:.....اگر عاز مین جج (جہاز کے ملاز مین) کی نیت پہلے سے مکہ مکر تمہ جانے کی ہوتا کہوہ عمرہ و جج ادا کرسکیں۔

۲:....وقت کی کمی کے باعث پہلے مدینه منوّرہ جانے کی نیت ہو۔

مندرجہ بالا اُمور میں غلطی سرز دہونے کی صورت میں کفارہ کی ادائیگی کی صورت

ح .... يتمجه مين نهين آياكه إحرام فرائض منصبى سے كيسے مانع ہے؟ بهرحال مسله بيہ ب

ں سیباط میں میں کے اور کا سیب کی ہے۔ ا:.....اگریہ ملاز مین صرف جدہ تک جائیں گےاور پھروالیں آ جائیں گے،ان کو مکہ کر سمہنیں جانا نووہ احرام نہیں باندھیں گے۔

۲:.....اگران کا ارادہ مکہ مکر مہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ جانے کا ہے تب بھی ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔

سا:.....اوراگروہ هج کا قصدر کھتے ہیں اور جدہ پہنچتے ہی ان کو مکہ مکر "مہ جانا ہے تو ان کو کلہ مکر "مہ جانا ہے تو ان کو کلہ مکر "مہ جانا ہے تو ان کو کلہ ملم سے اِحرام باندھنالازم ہے۔اس لئے جوملاز مین ڈیوٹی پر ہوں وہ سفر کے دوران صرف جدہ جانے کا ارادہ کریں، وہاں پہنچ کر جب ان کو مکہ مکر "مہ جانے کی اجازت مل جائے تب وہ جدہ سے اِحرام باندھ لیں۔

كراجي سے عمره پر جانے والا كہاں سے إحرام باندھے؟

س.....ہم لوگ اگلے ماہ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ کیا کراچی سے إحرام باندھنا ضروری ہے یا جدہ جاکر باندھ سکتے ہیں (مردوں کے لئے)؟

ج ..... چونکہ پرواز کے دوران جہاز میقات سے (بلکہ بعض اوقات حدودِحرم سے) گزر کر جدہ پہنچتا ہے، اس لئے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے یا سوار ہوکر احرام باندھ لیا جاتا ہے۔

بہرحال میقات کی حدعبور کرنے سے پہلے احرام باندھ لینالازم ہے،جدہ جا کرنہیں۔اورا گر جدہ پہنچ کر احرام باندھا تب بھی بعض اہلِ علم کے نز دیک جائز ہے۔

جس کی فلائٹ یقینی نہ ہووہ احرام کہاں سے باندھے؟

س....میں پی آئی اے کاملازم ہوں اور عمرہ کرنے کا قصد ہے۔ سوال بیہے کہ ایئر لائن کے







ملاز مین کوفری ٹکٹ ملتا ہے گران کی سیٹ کا تعین نہیں ہوتا۔ جس دن اور جس طیارے میں خالی سیٹ ہوتی ہے اس وقت ملازم جاسکتا ہے، لہذا اکثر دو تین دن تک ایئر پورٹ جانا آنا پڑتا ہے، البذا اکثر دو تین دن تک ایئر پورٹ جانا آنا پڑتا ہے، اس وجہ سے کراچی سے احرام باندھ کر چلنا محال ہے، الیی مجبوری کی حالت میں کیا یہ دُرست ہے کہ جدہ پہنے کو وہاں ایک دن قیام کرنے کے بعد احرام باندھ لیاجائے؟ جسسہ جب منزلِ مقصود جدہ نہیں، بلکہ مکہ مکر سمہ ہے، تو احرام میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے۔ ایئر لائن کے ملاز مین کو چاہئے کہ جب ان کی نشست کا تعین ہوجائے اور ان کو بورڈ نگ کارڈمل جائے تب اِحرام باندھ لیں۔ وہورڈ نگ کارڈمل جائے تب اِحرام باندھ لیں۔

میقات سے بغیر احرام کے گزرنا

س....عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم مدینہ روانہ ہوئے اور مغرب اور عصر کی نمازیں وہاں ادا کیں اور است میں گزری، اور شج پھر مکہ کیں اور والی جدہ آگئے، میقات سے گزر کر آئے اور رات جدہ میں گزری، اور شج پھر مکہ مرسمہ عمرہ کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ مکرسمہ کے قریب میقات سے اِحرام باندھا اور عمرہ کیا، کیا میقات سے گزر کر جوہم نے عمرہ کیا اس میں کوئی حرج ہے؟

ج .....اگرمیقات سے گزر نے وقت آپ کا قصد مکہ کر ممہ جانے کا تھا تو میقات پر آپ کے ذمہ احرام باندھنا لازم تھا، اور اس کے کفارہ کے طور پر دَم واجب ہے، اور اگر اس وقت

جدہ آنے ہی کاارادہ تھا، یہاں آ کے عمرہ کاارادہ ہوا تو آپ کے ذمہ کچھلا زمنہیں۔ س..... بیہ بتا ئیں کہ جو یا کستانی حضرات سعودی عرب میں جدہ اور طائف میں ملازم ہیں،

اگروہ عمرہ کی نیت سے مکہ (خانهٔ کعبہ) جاتے ہیں تو میقات سے احرام باندھنا پڑتا ہے، اگر

کوئی شخص خالی طواف کی غرض سے مکہ جائے تو کیا اِحرام باندھنالازمی ہے؟ کیونکہ یہاں مقیم اکثر لوگ بغیر اِحرام کے طواف کرنے مکہ چلے جاتے ہیں، کیا بیطریقہ ٹھیک ہے؟ اگر

نہیں تو آپ ہمیں اس کا ضیح مسکلہ بتا ئیں۔

ح ..... آ ب كاسوال بهت اجم ب،اسسلسله مين چندمسكا جهي طرح ذبن نشين كر ليجيرا



چه فهرست «خ





ا: ...... مکه شریف کے جاروں طرف کا کچھ علاقہ''حرم'' کہلا تا ہے، جہاں شکار کرنا اور درخت کا ٹناممنوع ہے۔''حرم'' سے آگے کم وہیش فاصلے پر کچھ جگہیں مقرّر ہیں جن کو''میقات'' کہاجا تا ہے،اور جہاں سے حاجی لوگ اِحرام باندھا کرتے ہیں۔

من و سیات مہا با باہ ، در بہاں سے کا بارہ ہوں یا میقات کے اندر رہتے ہوں یا میقات کے اندر رہتے ہوں، وہ تو جب جا ہیں مکہ مکر مہ میں احرام کے بغیر جاسکتے ہیں۔ لیکن جو شخص میقات کے باہر سے آئے، اس کے لئے میقات پر جج یا عمرہ کا احرام باندھنالازم ہے، گویاا لیشے شخص پر جج یا عمرہ لازم ہوجا تا ہے، خواہ اس شخص کا مکہ مکر مہ جانا جج وعمرہ کی نیت سے نہ ہو، بلکہ مخض کسی ضروری کام سے مکہ مکر مہ جانا جا ہتا ہو یا صرف حرم شریف میں جمعہ پڑھنے یا صرف طواف کرنے کے لئے جانا جا ہتا ہو۔ الغرض خواہ کسی مقصد کے لئے بھی مکہ مکر مہ جائے وہ میقات سے احرام کے بغیر نہیں جاسکتا۔

س:...... اگر کوئی شخص میقات سے احرام کے بغیر گزر گیا تواس پرلازم ہے کہ مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے پہلے میقات پر واپس لوٹے اور وہاں سے احرام باندھ کر جائے۔

م:.....اگروه واپس نہیں لوٹا تواس کے ذمہ ' واجب ہوگا۔

۵:..... جو شخص میقات سے بغیر احرام مکہ مکر سمہ چلا جائے، اس پر جج یا عمرہ لازم ہے، اگر کئی بار بغیر احرام کے میقات سے گزرگیا تو ہر بارا یک جج یا عمرہ واجب ہوگا۔ ان مسائل سے معلوم ہوا کہ جولوگ میقات سے باہر رہتے ہیں وہ صرف طواف کرنے کے لئے مکہ مکر سمنہیں جاسکتے بلکہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر جایا کریں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جتنی بار بغیر احرام کے جاچکے ہیں ان پراسنے دَم اور استے میں عمرہ کو اجب ہوگئے۔

۲:.....جدہ میقات سے باہر نہیں، لہذا جدہ سے بغیر احرام کے مکہ مکر ّمہ آنا تھیج ہے، جبکہ طائف میقات سے باہر ہے، لہذا وہاں سے بغیر احرام کے آنا تھیجے نہیں۔



19

چې فېرس**ت** «ې

عِلىچِام



بغير إحرام كےميقات سے گزرنا جائز نہيں

س....بعض لوگ جھوٹ بول کر بغیر إحرام کے حدودِحرم میں چلے جاتے ہیں اور پھر مسجرِ عائشہ سے إحرام باندھتے ہیں، کیااس صورت میں دَم لازم آتا ہے؟

نوٹ:.....جولوگ میقات کے باہر سے آئے ہوں، ان کے لئے متجدِ عائشہ سے احرام باندھ لینا کافی نہیں، بلکہ ان کو دوبارہ بیرونی میقات پر واپس جانا ضروری ہے، اگر بیرونی میقات پر دوبارہ واپس نہیں گئے اور متجدِ عائشہ سے احرام باندھ لیا تو دَم لازم آئے گا۔

بغير إحرام كے ميقات سے گزرنے والے پردَم

س....ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک شخص حج کی نیت سے سعودی عرب گیا، کین پہلے اس نے ریاض میں قیام کیا، پھر مدینہ منوّرہ آگیا، اس کے بعد اِحرام باندھ کر مکہ مکر مہ جا کر عمرہ ادا کیا اور پھر ریاض واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حج سے ایک ہفتہ پہلے بغیر اِحرام کے پھر مکہ مکر مہ آیا، کسی نے اسے بتلایا کہ تم نے فلطی کی ہے، تمہیں یہاں بغیر اِحرام کے نہیں آنا چاہئے تھا، لہٰذااس نے اسے بتلایا کہ تم جا کر اِحرام باندھا اور عمرہ کیا۔ کیا یہ چے ہوا اور فلطی کا از اللہ ہوگیایا اس پردَم واجب ہوگا؟

ج .... صورت مسئولہ میں چونکہ اس شخص نے اپنے میقات سے گزرنے کے وقت فی الحال کہ مکر مہ جانے کی نیت نہیں کی تھی بلکہ ریاض اور پھر مدینہ منوّرہ جاکر وہاں سے إحرام









باند صنے کا ارادہ تھا، اس لئے اس پر بغیر احرام کے میقات سے گزرنے کا دَم واجب نہیں۔ دُوسری دفعہ جو بیشخص ریاض سے مکہ مرسمہ بغیر احرام کے آیا، اس کی وجہ سے اس پر دَم واجب ہو چکا ہے، تنعیم پرآ کر عمرہ کا اِحرام باند صنے سے اس غلطی کا ازالہٰ نہیں ہوا، اور دَم ساقط نہیں ہوا۔ ہاں! اگر بیشخص میقات پرواپس لوٹ جاتا اور وہاں سے حج کا یا عمرہ کا اِحرام باندھ کرآتا تو دَم ساقط ہوجاتا۔

میقات سے اگر بغیر احرام کے گزرگیا تو دَم واجب ہوگیا کین اگر واپس آکر میقات سے احرام باندھ لیا تو دَم ساقط ہوگیا

س.... میں کاررمضان المبارک کوریاض سے مکۃ المکر مہ کوروانہ ہوا تھا، میری وہاں پر چنددن ڈیوٹی تھی، لیکن سفر کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوگئی، اس لئے میں میقات پر احرام نہ باندھ سکا۔ دو دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد دوبارہ مدینہ روڈ پرمیقات سے آگ جا کر میں نے عمرہ کے لئے احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ احرام لازمی پہلے دن باندھنا چا ہے تھا، اس کے متعلق آپ صحیح جواب دیں، میرے سے جو غلطی ہوئی ہواس کا کیا کفارہ ہے؟

ج۔۔۔۔آپ پرمیقات سے بغیر احرام کے گزرنے کی وجہ سے دَم لازم ہوگیا تھا،اگرآپ دوبارہ میقات سے باہر جاکر احرام باندھ کرآئے تو آپ سے دَم ساقط ہوگیا۔لیکن آپ کے سوال سے کچھ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کا اِحرام باندھ آئے ،اوراسی کوآپ نے میقات پرنہیں گئے بلکہ صرف حدود حرم سے باہر جاکر اِحرام باندھ آئے،اوراسی کوآپ نے میقات سجھ لیا، کیونکہ مدیندروڈ پرمیقات یا تورائغ ہے یا ذو الحلیفه ، غالبًا آپ دونوں میں سے کسی ایک جگہ بھی نہیں پہنچ ہوں گے۔ بہر حال آپ کے سوال سے میں نے جو کچھ سمجھا ہے اگر میرجی ہے تو آپ کے ذمہ سے دَم ساقط نہیں ہوا،اوراگر واقعی آپ آ فاقیوں کی کسی میقات سے باہر جاکر اِحرام باندھ کرآئے تھے تو دَم آپ سے ساقط ہوگیا۔



91

چې فېرست «ې





بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا

س ..... میں یہاں طائف میں سروس کرتا ہوں ، میں نے ایک جج کیا ہے اور عمرے بہت کئے ہیں ، ابھی آٹھ مہینے ہوئے میں ہر جمعہ کو مکہ مکر سمہ جاتا ہوں ، وہاں جمعہ کی نماز بیت اللہ شریف میں پڑھتا ہوں ، میرا بڑا بھائی مکہ مکر سمہ میں کام کرتا ہے ، اس سے ملاقات بھی کرتا ہوں ۔ میرا ایک ساتھی ہے ، اس کا کہنا ہے کہ بغیر احرام کے مکہ مکر سمہ میں داخل ہونے سے ہوں ۔ میرا ایک ساتھی ہے ، اس کا کہنا ہے کہ بغیر احرام کے مکہ مکر سمہ میں داخل ہونے سے دَم دینا پڑتا ہے ۔ بعنی آپ جتنی مرتبہ گئے ہیں اتنی باردَم دینا پڑے گا۔ اب آپ جمھے بیہ بتا ہئے کہ دَم دینا پڑے گا۔ اب آپ جمھے بیہ بتا ہئے کہ دَم دینا پڑے گا ؟ کیونکہ میں یہی ارادہ کر کے جاتا ہوں کہ مکہ مکر سمہ جاؤں گا، طواف کروں گا ، جمعہ کی نماز پڑھوں گا ، پھر بھائی سے ملاقات کروں گا۔

ج..... جولوگ میقات سے باہرر ہے ہیں، اگروہ مکہ کرتمہ آئیں خواہ ان کا آناکسی ذاتی کام ہی کے لئے ہو، ان کے ذمہ میقات سے جی یا عمرہ کا اِحرام باندھنا لازم ہے، اگر وہ اِحرام کے بغیر مکہ کرتمہ چلے گئے اور والی آکر میقات پر اِحرام نہیں باندھا تو وہ گناہ گار ہوں گے اور ان کے ذمہ جی یا عمرہ بھی واجب ہوگا۔ دُوسر سے ائمہ کے نزدیک بیہ پابندی صرف ان لوگوں پر ہے جو جی وعمرہ کی نیت سے میقات سے گزریں، دُوسر سے لوگوں پر اِحرام باندھنا لازم نہیں۔ حنی مذہب کے مطابق آپ جتنی مرتبہ بغیر اِحرام کے مکہ کرتمہ گئے، آپ کے ذمہ استے عمر سے لازم ہیں اور جوکوتا ہی ہو چکی ہے اس پر اِستغفار بھی کیا جائے۔

شوہرکے پاس جدہ جانے والیعورت پر إحرام باندھنالازمنہیں

س ..... میں عرصه ساڑھے چارسال سے سعودی عرب میں مقیم ہوں۔ ہرسال ایک مہینه چھٹی پر جاتا ہوں، گزشتہ رمضان میں حسبِ معمول چھٹی پر پاکستان چلا گیا، کیکن جانے سے پہلے میں نے بیوی کے لئے وزٹ ویز اارسال کیا تھا۔ ویز اارسال کرتے وقت میرے

دومقصد تھے: ا:....وزا۔ ٢:..... ج\_

لین کے اور پچھتو سیع بھی کر الیں گے اور میرے ساتھ بھی پچھ عرصہ گزار لیں گے،اور پچھتو سیع بھی کرالوں گا کیونکہ وزٹ ویز اصرف تین مہینے کا ہوتا ہے۔ بہر حال



95

المرسف المرس



جِلد جِهارم



۲۹ رشوال کو پاکستان سے میری مع اہل وعیال روائی ہوئی، میں چونکہ ملازمت کے سلسلے میں رہتا تھالیکن گھر والوں کو تو جج اور وزٹ مقصود تھا، کراچی ایئر پورٹ سے اِحرام نہیں باندھا تھا۔ ۲۹ رشوال کو جدہ بہنچ گیا، ۲۰۰۰ رشوال کا دن بھی جدہ میں گزار دیا، یعنی تیسرے دن میں بچوں کو عمرہ پر لے گیا اور پھر جج بھی ادا کیا اور پھر وہ تین مہینے کے بعد واپس پاکستان چلے گئے۔ چونکہ میری بیوی اُن پڑھتی اور میں نے بھی خیال نہیں کیا کیونکہ میراخیال تھا کہ میں تو جدہ میں مقیم ہوں، بیوی وزٹ ویزے پر آرہی ہے، اِحرام کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے خیال میں جج کرانا بھی ضروری تھا اور بیوی کا بھی زیادہ ترجج کا مقصد تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ ویزے پر آرہی ہے، اِحرام کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے خیال میں جج کرانا بھی ضروری تھا اور بیوی کا بھی زیادہ ترجج کا مقصد تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ ورزت ویزے پر آئی تھی اور یہاں جج کا ارادہ ہوگیا، یعنی پاکستان سے بھی جج کا ارادہ موگیا، یعنی پاکستان سے بھی جج کا ارادہ جو تیا کہیں؟ اگر ہے تو اب تک ضرور تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا میری بیوی پر قم واجب سے یا کہیں؟ اگر ہے تو اب تک جتنی دیر ہوگئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا میں بیوی کی طرف سے وَم کی قربانی یہاں ( مکہ جتنی دیر ہوگئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا میں بیوی کی طرف سے وَم کی قربانی یہاں ( مکہ میں کرسکتا ہوں جبکہ ان کو پہ بھی نہیں؟

ج .....مندرجہ بالاصورت میں چونکہ آپ کا قیام جدہ میں ہے، اور آپ کی اہلیہ آپ کے پاس اصلاً جدہ گئی تھیں، اور ویزے کا مدعا بھی یہی تھا، گواصل مقصد حج کرنا ہی تھا، اس لئے میرے خیال میں اس کومیقات سے إحرام باندھنالازم نہیں تھا، اور نہاس پر دَم لازم ہوا۔

چ وعمرہ کے ارادے سے جدہ پہنچنے والے کا اِحرام

س.....ا اُگرکوئی شخص پاکستان،امریکه، انگلینڈ یاکسی بھی ملک سے حج وعمرہ کے ارادے سے روانہ ہوااور جدہ بغیر احرام کے پہنچا تو:

الف:....اب وه کس مقام پرلوٹ کر احرام باندھے؟

ب:....اگراس نے جدہ ہی سے إحرام باندھاتو کیا ہوگا؟

ج....الف: جو تخص بغیر إحرام كے ميقات سے گزرجائے اس كے لئے افضل توبيہ كه اپنے ميقات پر جاكر إحرام باندھنے اپنے ميقات پر جاكر إحرام باندھ نے سے دَم ساقط ہوجائے گا۔

ح ....ب: اگرجدہ سے إحرام باندھا تب بھی اس پر دَم لازم نہيں آئے گا۔



92

چه فهرست «خ





کیا احرام جدہ سے باندھ سکتے ہیں؟

س .....عمرہ کے احرام کے سلسلے میں ایک ضروری مسئلہ بیہ ہے کہ پی آئی اے کے ملاز مین کو عمرہ کے لئے مفت ٹکٹ ماتا ہے، لیکن بیٹکٹ کنفر منہیں ہوتا بلکہ جہازی روائی سے چند منٹ پہلے اگر پچھشتیں باقی ہی جا ئیں تو اس ٹکٹ پرسیٹ ملتی ہے، اس وقت اتنا موقع نہیں ہوتا کہ احرام با ندھا جا سکے، بعض اوقات کئی گئی روز تک سیٹ نہیں ملتی اور ملاز مین کی چھٹی ختم ہوجاتی ہے اور وہ عمرہ پرنہیں جا سکتے ۔ ایسی صورت میں کیا وہ جدہ جا کر احرام با ندھ سکتے ہیں؟ جہاز کے ٹو اکلٹ، واش کہ وم میں بھی اتنی گئج اکش نہیں ہوتی کہ مسل کر کے احرام با ندھا جا سکے ۔ اگر کرا چی سے احرام با ندھیں اور سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے احرام کھولنا پڑے تو کیا کیا جائے؟ ملاز مین بلکہ تمام لوگ جدہ جا کر احرام با ندھتے ہیں۔

ج۔۔۔۔۔۔ اِحرام باندھنے کے لئے خسل کر نا اور نوافل پڑھنا شرط نہیں، مستحب ہے، لہذا عذر کی صورت میں صرف سلے ہوئے کیڑے اُتار کر چادریں پہن لیں اور عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، بس اِحرام بندھ گیا۔ اور بیکام جہاز پر سوار ہونے سے پہلے بھی ہوسکتا ہے اور جہاز پر سوار ہو کے سے پہلے بھی ہوسکتا ہے اور جہاز پر سوار ہو کر بھی ہوسکتا ہے، جدہ جا کر اِحرام باندھنا دُرست نہیں کیونکہ بعض اوقات جہاز حرم کے اُوپر سے جاتا ہے، اس لئے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے یا سوار ہوکر اِحرام باندھ لینا ضروری ہے، اور اس کا طریقہ اُوپر عرض کر دیا ہے۔

جده جاكر إحرام باندهناصحيخ نهيس

س....کی مرتبه عمره پردیکھا گیا که پاکتان سے جانے والے احباب جده ایئر پورٹ پر احرام باندھتے ہیں، آیا جده پر احرام باندھنے سے عمره ہوجاتا ہے یانہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو اس کابدل کیا ہے؟ آیادَ میاصدقہ جس سے ناقص عمرہ صحح ہوجائے۔

ح .....اگر پاکتان سے عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے ہیں تو پھر جدہ میں اِحرام نہیں باندھنا چاہئے ، بلکہ کراچی سے اِحرام باندھ کرجانا چاہئے یا جہاز میں اِحرام باندھ لیاجائے ، الکر سی نے جدہ سے اِحرام باندھا تو اس کے ذمہ دَم لازم سے یا نہیں؟ اس میں اکابر کا



۹۴

المرسف المرس





90



حِلجِهام



اختلاف رہا ہے۔احتیاط کی بات میہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کر چکا ہوتو وَم دے دیا جائے اور آئندہ کے لئے اس سے پرہیز کیا جائے۔

جدہ سے إحرام كب بانده سكتا ہے؟

س.....اگرکسی کا عمرے کا ارادہ ہولیکن اس کوجدہ میں بھی کوئی کام ہو، مثلاً: رشتہ داروں سے ملنا یا اور کوئی کاروباری کام ہو، تو کیا بیشخص بغیر احرام کے جدہ جاسکتا ہے، جبکہ جدہ کا اور اس کے بعد عمرے کا ارادہ ہو؟

ح.....اگروہ کراچی سے جدہ کا سفرعزیزوں سے ملنے کے لئے کررہا ہے اور کراچی سے اس کی نیت عمرہ کے سفر کی نہیں تو اس کو میقات سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، جدہ پہنچ کر اگر اس کا عمرہ کا ارادہ ہوجائے تو جدہ سے احرام باندھ لے عمرہ ہی کے لئے سفر کر رہا ہوتو اس کو میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ لہذا مذکورہ صورت میں جب پہلے جدہ کا ارادہ ہے تو احرام باندھ لے۔ وہاں سے احرام باندھ لے۔

جدہ سے مکہ آنے والوں کا إحرام باندھنا

س..... کیا جدہ میں مستقل قیام یا جس کی نیت پندرہ دن قیام کی ہویااس سے کم مرت کھر ہرے، جدہ سے بغیر احرام کے مکہ کر ّمه آسکتا ہے یانہیں؟

ح..... جدہ میں رہنے والوں کو بغیر احرام کے مکہ مکر مدآنا جائز ہے، جبکہ وہ مج وعمرہ کے ارادے سے مکہ مکر مدنہ جائیں۔ یہی تکم ان تمام لوگوں کا ہے جو کسی کام سے جدہ آئے تھے پھر وہاں آنے کے بعدان کاارادہ مکہ مکر مدجانے کا ہوگیا،ان کو بھی احرام کے بغیر آنا جائز ہے۔ س....ایک شخص جدہ گیا، وہاں چند دن قیام کیا، پھر مکہ مکر مدعمرہ کرنے کی نیت سے گیا، لیکن احرام نہیں باندھا بلکہ پہلے حرم شریف کے پاس ہوئل میں کمرہ لیا اور پھر تن عیم جاکر احرام باندھا، یہ جی ہوایا غلط ہوا؟

ج .... غلط ہوا، کیونکہ جب میشخص عمرہ کی نیت سے مکہ مکر مہ کو چلا تو حدود حرم میں داخل





ہونے سے پہلے اس کوعمرہ کا اِحرام باندھنالازم تھا، اور حدودِحرم میں بغیر اِحرام کے داخل ہونا اس کے لئے جائز نہیں تھا، اس لئے بغیر اِحرام کے حدودِحرم میں داخل ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہوا، تاہم جب اس نے حرم سے باہر آ کر تنعیم سے عمرہ کا اِحرام باندھ لیا تو دَم تو ساقط ہوگیا، مگر گناہ باقی رہا، تو بہ اِستغفار کرے۔

س.....اگریشخص عمره کی نیت سے مکہ کر سمہ کو نہ جائے بلکہ یونہی جائے یا طواف کی نیت سے جائے اور حرم شریف کے باہر ہوٹل میں کمرہ لے لے اور طواف کر کے واپس ہوجائے تو؟ یا ہوٹل میں قیام کے بعد عمره کرنے کا ارادہ پیدا ہوا اور تنعیم جاکر اِحرام باندھا تو کیا اس صورت میں بھی گناہ گار ہوا؟

ج .....اس صورت میں گناہ گارنہیں، کیونکہ بیخض عمرہ کی نیت سے مکہ مکر مہنہیں آیا تھا، بلکہ مکہ شریف پہنچنے کے بعداس کا ارادہ ہوا کہ عمرہ بھی کرلوں،اس لئے بغیر إحرام کے حرم میں آنے کا گناہ اس کے ذمہنیں۔اباگریے عمرہ کرنا چا ہتا ہے تو اہلِ مکہ کی طرف حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کرآئے۔

س..... هج یا عمره کا جب إحرام باند هية بين جس طرح إحرام باند هينه کی شرائط بين اسی طرح إحرام باند هينه کی شرائط بين - بال کوانا ہے تو بال کوانے کا طریقة اوراصل مسئلے کی وضاحت فرمائیں ۔

ے ۔۔۔۔۔ اِحرام کھولنے کے لئے طلق (یعنی اُسٹرے سے سرکے بال صاف کردینا) افضل ہے، اور قصر جائز ہے۔ امام ابوصنیفہ ؓ کے نزدیک اِحرام کھولنے کے لئے بیشرط ہے کہ کم سے کم چوتھائی سرکے بال ایک پورے کے برابر کاٹ دیئے جائیں، اگر سرکے بال چھوٹے موں اور ایک پورے سے کم ہوں تو اُسٹرے سے صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اِحرام نہیں کھاتا۔

عمرہ سے فارغ ہوکرحلق سے پہلے کپڑے پہننا س.....دوسال قبل عمرہ کے لئے گیا تھا،تقریباً دیں دن مکہ مکر ّمہ میں گزارے،آخری دن



94

المرسف المرس



عِلدجهام



جب عمرہ کیا تو بہت جلدی میں تھا، کیونکہ میری فلائٹ میں صرف چار گھٹے رہ گئے تھے، ڈرتھا

کہ کہیں فلائٹ نکل نہ جائے، اسی جلدی میں عمرہ سے فارغ ہوکر پہلے حلق کرانے کے

بجائے پہلے إحرام کھول کے کپڑے پہن کے حلق (بال کٹوائے) کرایا۔ اس وقت جلدی

میں تھا تو یاد نہیں رہا کہ میں نے غلط کیا ہے، جب یہاں پہنچا تو ایک دوست سے باتوں

باتوں میں جھے یاد آیا کہ میں نے احرام کھول کرحلق کرایا تھا۔ برائے مہر بانی جھے بتا ئیں کہ

کیا جھے پر جزا (دَم) واجب ہے یا نہیں؟ اگر جزا واجب ہے تو کیا میں مکہ مرسمہ سے باہردَم

کیا جھے پر جزا (دَم) واجب ہے یا نہیں؟ اگر جزا واجب ہے تو کیا میں مکہ مرسمہ سے باہردَم

کا ارادہ ہے، کیا جے سے پہلے دَم دینا ہوگا یا کہ جج کی قربانی کے ساتھ سے جزا (دَم) کے طور پر

ایک بکراذ نے کردُوں۔ اُمید ہے کہ آ ہے جلدی جواب دیں گے۔

ج ....اس غلطی کی وجہ ہے آپ کے ذمہ وَم لازم نہیں آیا، بلکہ صدقہ نظر کی مقد ارصد قد آپ پرلازم ہے، اور بیصد قد آپ کسی بھی جگہ دے سکتے ہیں۔

إحرام كھولنے كے لئے كتنے بال كالنے ضروري ہيں؟

س...... هج یا عمرہ کے موقع پرسر کے بال کوائے جاتے ہیں، پچھلوگ چند بال کوائے ہیں اور امام ابوصنیفہ کے مقلد ہیں، کیا اس طرح بال کوانے سے ان کا اِحرام کھل جاتا ہے؟ اِحرام کے منوعات حلال ہوجاتے ہیں؟

ت .....حضرت امام ابو حنیفة کے نزدیک إحرام کھولنے کے لئے کم سے کم چوتھائی سرکے بالوں کا ایک پورے کی مقدار کا ٹنا شرط ہے۔ اس لئے جولوگ چند بال کاٹ لیتے ہیں ان کا احرام نہیں کھلتا اور اس حالت میں ممنوعات کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان پردَم لازم آتا ہے، (یہاں واضح رہے کہ سرکے چوتھائی جھے کے بال کاٹنا احرام کھولنے کی شرط ہے، لیکن سرکے پچھ بال کاٹ لینا اور پچھ چھوڑ دینا جائز نہیں، حدیث میں اس عمل کی ممانعت آئی ہے، اس لئے اگر کسی نے چوتھائی سرکے بال کاٹ لئے تو احرام تو کھل جائے گا، مگر باقی بال نہ کاٹنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا)۔

س....اس مرتبه عمرہ پراکٹر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عمرہ کے بعد بال کا ٹے بغیر احرام کھول



94

چەفىرسىيە چەقىرىسىيە





لیتے ہیں یابعض لوگ جاروں طرف سے معمولی معمولی بال کاٹ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چوتھائی کاٹنے کاحکم ہے جو کہ اس طرح پورا ہوجاتا ہے، اور بعض لوگ مشین سے کاٹنے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کا اِحرام کا اُتار نا آیا دَم وغیرہ کو واجب کرتا ہے یانہیں؟ اور مسنون طریقہ کیا ہے؟

ح .....ج وعمرہ کا اِحرام کھو لنے کے لئے چارصورتیں اختیار کی جاتی ہیں، ہرایک کا حکم الگ الگ کھتا ہوں۔

اوّل به که حلق کرایا جائے، یعنی اُستر ہے سے سر کے بال اُ تاردیئے جا ئیں، یہ صورت سب سے افضل ہے اور حلق کرانے والوں کے لئے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے تین مرتبدر حمت کی دُعا فر مائی ہے، جو خص حج وغیرہ پر جا کر بھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دُعائے رحمت سے محروم رہے، اس کی محرومی کا کیا ٹھکا نا...؟ اس لئے حج وعمرہ پر جانے والے تمام حضرات کو مشورہ دُوں گا کہ وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دُعاسے محروم نہ رہیں، بلکہ حلق کراکر اِحرام کھولیں۔

دُوسری صورت میہ ہے کہ پنجی یامشین سے پورے سرکے بال اُ تاردیئے جا کیں،

بیصورت بغیر کراہت کے جائز ہے۔

تیسری صورت ہے ہے کہ کم سے کم چوتھائی سر کے بال کاٹ دیئے جائیں، یہ صورت مگروہ تح کی اور ناجائز ہے، کیونکہ ایک حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، مگراس سے احرام کھل جائے گا۔اب یہ خودسو چئے کہ جو حج وعمرہ جیسی مقدس عبادت کا خاتمہ ایک ناجائز فعل سے کرتے ہیں ان کا حج وعمرہ کیا قبول ہوگا...؟

چوتھی صورت میں جبکہ إدهراُدهر سے چند بال کاٹ دیئے جائیں جو چوتھائی سر سے کم ہوں،اس صورت میں احرام نہیں کھلے گا، بلکہ آدمی بدستور احرام میں رہے گا،اوراس کو ممنوعاتِ احرام کا کوممنوعاتِ احرام کا اور سلا ہوا کپڑا پہننے اور دیگر ممنوعاتِ احرام کا ارتکاب کرنے کی صورت میں اس پر دَم لازم ہوگا۔ آج کل بہت سے ناواقف لوگ دُوسروں کی دیکھا دیکھی اسی چوتھی صورت پڑمل کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ احرام میں رہتے دُوسروں کی دیکھا دیکھی اسی چوتھی صورت پڑمل کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ احرام میں رہتے



91

چې فېرست «ې





ہیں، اسی إحرام کی حالت میں تمام ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اپنی ناواقفی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند بال کاٹ کر إحرام كھول ديا، حالانكدان كا إحرام نہيں كھلا اور إحرام کی حالت میں خلاف ِاحرام چیزوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے قبر وغضب کومول لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگوں میں کوئی ایک آ دھ ہوگا جس کا حج وعمرہ شریعت کے مطابق ہوتا ہو، باقی لوگ سیر سیاٹا کر کے آجاتے ہیں اور''حاجی'' کہلاتے ہیں،عوام کو چاہئے کہ حج وعمرہ کے مسائل اہلِ علم سے سیکھیں اوران پڑمل کریں محض دیکھا دیکھی سے کام نہ چلائیں۔

مج كاإحرام طواف كے بعد كھول دياتو كيا كيا جائے؟

س .... میں نے کراچی سے ہی سب کے ساتھ حج کا احرام باندھ لیا تھا، مکہ شریف میں طواف کرنے کے بعد کھول دیا، تواب مجھے کیا کرنا جا ہے؟

ج .....آپ پر جج کا إحرام توڑنے کی وجہ سے دَم لازم ہوا، اور حج کی قضالازم ہوئی، حج تو آپ نے کرلیا ہوگا، وَم آپ کے ذمہر ہا، اوراس فعل پرندامت کے ساتھ توبہ اِستغفار بھی سيجيّے،اللّٰد تعالىٰ سےمعافی بھی مانگئے۔

> عمرہ کے احرام سے فراغت کے بعد مج کا إحرام باندھنے تک یا بندیاں نہیں ہیں

س..... پاکستان سے حج تمتع کے لئے احرام با ندھ کر چلے،مگر مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ ادا کیا اور <u>احرام کھول دیئے ۔اب سوال یہ ہے کہ احرام کھو لنے کے بعد جہاں وہ یابندیاں ختم ہوجاتی</u> ہیں جو احرام کی حالت میں تھیں ، وہاں کیا یہ یا بندی بھی ختم ہوجاتی ہے کہ بیوی شوہر پرحلال موجاتی ہے؟ کیونکہ احرام کی حالت میں حرام تھی ۔ ابھی حج کے لئے عمرہ کے بعد دس دن باقی ہیںاوراگراییاکسی نے کیا تو کیااس کا حج قبول ہوگا کنہیں؟ اوراگر خدانخواستہمیں ہوتا تووه کیا کرے؟ اگر دوباره آئنده سال حج کرنے کا حکم ہے اور وه آئنده سال حج نہ کرسکے، وجه مجبوری ہے، بیسہ نہ ہونے کی۔











ج .....عمرہ کے اِحرام سے فارغ ہونے کے بعد سے فج کا اِحرام باندھنے تک جو وقفہ ہے، اس میں جس طرح کسی اور چیز کی پابندی نہیں ، اسی طرح میاں بیوی کے تعلق کی بھی پابندی نہیں ۔ اس لئے عمرہ سے فارغ ہوکر فج کا اِحرام باندھنے سے پہلے بیوی سے ملنا جائز ہے، اس سے فج کا ثواب ضا کئے نہیں ہوتا ، نہ آئندہ سال فج کرنالازم آتا ہے۔

إحرام والے کے لئے بیوی کب حلال ہوتی ہے؟

س .....کیا میر جم کہ طواف زیارت نہ کرنے والے پر اس کی بیوی حرام ہوجاتی ہے؟ بحوالت خریفر مائیں۔اور کیا قربانی سے پہلے طواف زیارت کیا جاسکتا ہے؟

ج ..... جب تک طواف زیارت نه کرے بیوی حلال نہیں ہوتی ، گویا بیوی کے حق میں اِحرام باقی رہتا ہے۔ قربانی سے پہلے طواف ِزیارت جائز ہے گرافضل میہ کہ بعد میں کرے۔

احرام باندھنے کے بعد بغیر حج کے واپسی کے مسائل

س..... ہوائی جہاز سے جانے والے حنی عاز مین جج گھر سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں،اگر اتفاق سے کوئی حاجی (جو احرام باندھے گھر سے چلا ہو) کسی مجبوری کے سبب ایئر پورٹ سے واپس ہوجائے اور حج پر نہ جائے تو کیاوہ احرام نہیں اُتارسکتا تاوقتیکہ قربانی کے جانور کی میں موجائے اور حج پر نہ جائے تو کیاوہ احرام نہیں اُتارسکتا تاوقتیکہ قربانی کے جانور کی میں منہ بھیج دے اور وہاں سے قربانی ہوجانے کی اطلاع نہ ل جائے ،خواہ اس میں دس پندرہ دن لگ جائیں؟

ج .....گر سے إحرام كى چا دريں پہن لينى چا ئيس، مگر إحرام نه باندها جائے، إحرام اس وقت باندها جائے جب الحرام كى نيت وقت باندها جائے جب سيٹ كى ہوجائے ۔ إحرام باندھ خامطلب ہے جے يا عمره كى نيت سے تلبيه پڑھ لينا۔ اور اگر إحرام باندھ چكا تھا اس كے بعد نہيں جاسكا، تو جيسا كه آپ نے لكھا وہ قربانى كى رقم كسى كے ہاتھ مكه كرمہ بھيج دے اور آپس ميں بيہ طے ہوجائے كه فلال دن قربانى كا جانور ذرج ہوجائے تب بيہ إحرام كھولے اور دن قربانى كا جانور ذرج ہوجائے تب بيہ إحرام كھولے اور آپس ميں جج كى قضا كرے۔



(1++)

جه فهرست «ج



عِلدِجبار



کیا حالت ِ احرام میں ناپاک ہونے پردَم واجب ہے؟

س.....حالت ِ احرام میں عورت یا مردکسی عذر کی بنا پر نا پاک ہو گئے تو ان کی پا کی کا کیا

طريقة بوگا؟ آياان پردَم وغيره بوگايا پچھ بھی نہيں؟

ج....كوئى دَم وغير نهيں ـ

ناپاکی کی وجہ سے إحرام کی مجلی چا در کابدلنا

س..... مجھ کو اکثر عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور میں کراچی سے احرام باندھ کر جاتا ہوں، مگر ضعفی کی وجہ سے مجھے پیشاب جلدی جلدی آتا ہے اور ہوائی جہاز کے چار گھنٹے کے سفر میں تین مرتبہ سل خانہ جانا پڑتا ہے۔ خسل خانہ اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ احرام کا پاک رہنا قطعی ناممکن ہے، کیا اس حالت میں عمرہ کرلوں یا نیچے کا احرام بدل سکتا ہوں؟ وُوسری صورت کیا ہے کھی ہوسکتی ہے کہ جدہ میں میری ایک بیٹی رہتی ہے، اس کے ہاں ایک

شب قیام کروں اور وہاں سے احرام ہا ندھوں؟

ح..... إحرام توسوار ہونے سے پہلے ما بعد میں باندھ لینا جا ہے، إحرام کی نیچے والی جا در بدل لیا کریں۔

إحرام كى حالت مين بالكرين توكيا قرباني كى جائے؟

س.....میرے سراور داڑھی کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، سنا ہے کہ اِحرام کی حالت میں جتنے بال گریں اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، حج کی صورت میں، جبکہ میں معذور ہوں، مسئلہ واضح فرمائیں۔

ج ..... جتنے بال گریں اتنی قربانیاں دینے کا مسلہ غلط ہے، البنہ وضوا حتیاط سے کرنا چاہئے تا کہ بال نہگریں اورا گرگر جائیں تو صدقہ کردینا کافی ہے۔

عمرہ کرنے کے بعد حج کے لئے احرام دھونا

س.....ج سے قبل تمتع کا اِحرام باندھ کرعمرہ ادا کیا جائے گا، ۸رذ والحجہ کواس اِحرام کو دھوکر باندھنا چاہئے یا بغیر دھوئے ہوئے استعال کرلیں؟



جه فهرست «بخ



ج .....تمتع کاعمرہ کرنے کے بعد إحرام کی جادروں کودھونا ضروری نہیں،اگروہ پاک ہوں تو انہی جادروں میں حج کا إحرام باندھ سکتے ہیں۔

كيابرمرتبه عمره كے لئے إحرام دھونا پڑے گا؟

س..... ہر مرتبہ عمرہ کرنے کے لئے إحرام دھونا پڑے گا يااسی إحرام کو دُوسری، تيسری مرتبہ يا خچ دن تک بغير دُ ھلے استعال کریں؟

ح ..... إحرام كى جا درول كا ہر مرتبه دھونا كوئى ضرورى نہيں \_

احرام کی چا دراستعال کے بعد کسی کوبھی دے سکتے ہیں

س....کیا ہم حج کے بعد احرام کسی غریب کودے دیں کہ وہ اپنی ضرورت کے لئے استعال ک

ج.....احرام کی چا درخود بھی استعال کر سکتے ہیں کسی کودینا چا ہیں تو دیے بھی سکتے ہیں۔

إحرام كوتوليه كي جكه استعال كرنا

س.....احرام جو کہ تولیہ کے کپڑا کا ہے،اس کوعام استعمال میں تولیہ کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں مانہیں؟

ج....کر سکتے ہیں۔

کتے ہیں ہانہیں؟

احرام کے کپڑے کو بعد میں دُ وسری جگہ استعمال کرنا

س.....ج اورعمرہ کے دوران جو کیڑ ابطور اِحرام استعال کرتے ہیں، کیااس کوعام کیڑوں کی طرح گھر میں استعال کر سکتے ہیں؟ لینی تولیہ کوتولیہ کی جگہ اور لٹھے کوشلوار قبیص بنا کر پہن

ج..... إحرام كے كپڑوں كاعام استعال جائز ہے۔



(1+1)

چې فېرست «ې





حرم شریف کی تحیة المسجد طواف ہے

س....کیاعمرہ ادا کرنے کے بعد مکہ مکر تمہ ہے رُخصتی کے وقت طواف الوداع ضروری ہے؟ اور کیا عمرہ کے لئے جانے والے تحف کورم شریف میں تحیة المسجد کے فل پڑھنا ضروری ہیں؟ ح ..... طواف وداع صرف حج میں واجب ہے، عمرہ میں نہیں، حرم شریف کی تحیة المسجد طواف ہے۔

طواف سے پہلے سعی کرنا

س.....حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کے لئے عورتوں کا دوائی وغیرہ کا استعال کرنا ماہواری کورو کنے کے لئے ،آیا پیل بغیر کراہت کے دُرست ہے یانہیں؟

ج....کوئی حرج نہیں۔

س..... دُوسِ امسَلہ یہ ہے کہ عورت اپنے ایام خاص میں سعی کومقدم (طواف پر ) کرسکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کرسکتی تو کس طرح عمرے کوا دا کرے گی؟ آیا وہ تأخیر کرے گی حالت طہارت تک پا احرام کوا تاردے گی؟

ج ....اس صورت میں سعی طواف سے پہلے کرنا سیح نہیں، یاک ہونے کے بعد طواف وسعی کرکے احرام کھولے،اس وفت تک إحرام میں رہے۔

اذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کر دیا

س.....کیااذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کرنا جائز ہے؟

ح .....اگراذان اورنماز کے درمیان اتناوقفہ ہو کہ طواف کرسکتا ہے تواذان کے وقت طواف شروع کرنے میں کوئی مضا کھنہیں۔

طواف



(1+12)

ڊه فهرس**ت** ده به







طواف کے دوران ایذ ارسانی

س..... دیکھا گیا ہے کہ کچھلوگ طواف کے دوران تیز دوڑتے ہیں اور سامنے آنے والوں

کودھکادے کرآ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا بیدرست ہے؟

ح ..... طواف کے دوران لوگوں کود ھکے دینابہت بُراہے۔

حجراً سودك إسلام كاطريقه

س..... کچھ حاجی صاحبان طواف کا ایک چکر پورا ہونے پر چجرِ اُسود کا اِستلام کرتے ہوئے سات مرتبہ ہاتھ اُٹھا کرا گلا چکر شروع کرتے ہیں، جس سے طواف میں رُکاوٹ ہوتی ہے، کیاان کا پیمل دُرست ہے؟

ح ....سات مرتبه ہاتھا کھا ناغلط ہے، ایک مرتبہ اِسلام کافی ہے۔

اِستلام:.....طواف شروع کرنے سے پہلے اور طواف کے ہر چکر کے بعد حجرِ اُسود کوچومنااورا گر حجرِ اَسود کا چومنا دُشوار ہوتواس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو چوم لینا۔

حجرِ أسوداوررُ كنِ بمانى كابوسه لينا

س .....مسکلہ یہ ہے کہ اکثر طواف کے دوران دیکھا گیا ہے کہ مرداور عور تیں رُکنِ یمانی اور تجرِ اُسود کا بوسہ بہت اہتمام سے ادا کرتے ہیں ، اور بعض مرتبہ اس عمل کوادا کرتے وقت کثر تِ جموم اور رش کی بنا پروہ حالت ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا ، یعنی تھلم کھلا مرداور عور توں کا اختلاط پایا جاتا ہے ، اس کے باوجود اس عمل کو ترک نہیں کیا جاتا ، پوچھنا یہ ہے کہ یے ممل

سنت ہے یا واجب؟ جس پرا تنااہتمام ہوتا ہے،اگرادا کرنامشکل ہو( یعنی جمِرِ اَسود وغیرہ کا بوسہ ) تواس کا بدل کیا ہے؟ براہِ مہر بانی تفصیل سے جواب دیں۔

ج..... هجرِاً سود کا اِستلام سنت ہے، بشرطیکہ بوسہ لینے سے اپنے آپ کو یا کسی اور کو ایذ انہ ہو، اگراس میں دھکم پیل کی نوبت آئے اور کسی مسلمان کو ایذ اپنچانو یفعل حرام ہے اور طواف میں فعلِ حرام کا ارتکاب کرنا اور اپنی اور دُوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنا بہت ہی بے تقلی کی بات ہے۔ اگر آ دمی آسانی سے حجرِ اُسود تک پہنچ سکے تو اس کو چوم لے ورنہ دُور سے ایئے



1+14

چەفىرى**ت**ھ

عِلىچِام ركەدىئ



ہاتھوں کو ججرِاَسود کی طرف بڑھا کریہ تصوّر کرے کہ گویا میں نے ہاتھ ججرِاَسود پرر کھ دیئے ہیں اور پھر ہاتھوں کو چوم لے،اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی ،ان شاءاللہ۔

اور رُکن ٰیمانی کو بوسہ نہیں دیا جاتا، نہاں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، بلکہ اگر چلتے چلتے اس کو داہناہا تھ لگانے کی گنجائش ہوتوہا تھ لگا دے (ہاتھ کو بھی نہ چوہے)، ورنہ بغیر اشارہ کئے گزرجائے۔

حجرِ أسودكي توبين

س ..... جناب! ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، وہ یہ کہ ایک سر مایددار خاتون جج کرنے کے لئے گئ اور واپس آکرانہوں نے بتایا کہ دوران جج سنگ اُسودکو بوسہ دینے کے لئے جب میں گئی تو وہاں پرلوگوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھ کر مجھے گئن آئی، میں نے بوسہ نہیں دیا۔ اس سلسلے میں قر آن اور حدیث کی روشنی میں تحریفر مائیں کہ شریعت میں الیی عورت کے لئے کیا حکم ہے؟ آیاوہ دائر واسلام میں ہے یااس سے خارج ہے؟

<mark>طواف کے ہر چکر میں</mark>نئی دُعا پڑھنا ضروری نہیں

س.....طواف میں سات چکر ہوتے ہیں، ہر چکر میں نئی دُعا پڑھنی ضروری ہے یا کوئی سی دُعا











پڑھی جاسکتی ہے؟

ج ..... ہر چکر میں نئی دُ عابِ طنا کوئی ضروری نہیں ، بلکہ جس دُ عایا ذکر میں خشوع زیادہ ہواس کو بڑھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رکن بیمانی اور حجراً سود کے درمیان 'رَبَّنا اتِنا فِی اللہ تُنیا حَسَنَةً " والی دُ عامنقول ہے۔ طواف کے سات چکروں کی جودُ عائیں کتابوں میں لکھی ہیں یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ، بعض بزرگوں سے منقول ہیں۔ عام لوگ نہ توان کا صحیح تلفظ کر سکتے ہیں ، نہان کے معنی ومفہوم سے واقف ہیں ، اور پھر طواف کے دوران چلا چلا کر بڑھتے ہیں ، خس سے دُ وسروں کو بھی تشویش ہوتی ہے ، اور بعض قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں ، ایسا کرنا نامناسب ہے۔ تیسر اکلمہ ، چوتھا کلمہ ، دُ رود شریف یا کوئی دُ عاجم میں دِل گئے ، زیرلب پڑھتے رہنا چاہئے۔

طواف کے چودہ چکرلگانا

س..... ہم عمرہ کے لئے گئے اور طواف کے سات شوط لینی سات چکر کی جگہ چودہ چکر لگادیئے ،اس کے بعد سعی وغیرہ کی ،کیا پیٹل ڈرست ہوا؟

ج .....طواف توسات ہی شوط کا ہوتا ہے، گویا آپ نے مسلسل دوطواف کر لئے ،ایسا کرنا نامناسب تھا، مگر اس پر کوئی کفارہ یا جرمانہ نہیں، البتہ آپ کے ذمہ دوطوافوں کے دو دوگانے لازم ہو گئے تھے، لینی چارر کعتیں، اگر آپ نے نہ پڑھی ہوں تو اَب پڑھ لیں۔

بیت الله کی د یوارکو چومنا مکروه اورخلا ف ادب ہے

س..... بیت الله کی دیوار کو بوسه دے سکتا ہے؟ اگر بوسه لیا ہے تو گناه گار ہوا یانہیں؟ ج....صرف ججرِ اُسود کا بوسه لیا جاتا ہے، کسی اور جگہ کا چومنا مکروہ ہے، اورادب کے خلاف ہے۔

طواف عمره کاایک چکر حطیم کے اندرسے کیا تو دَم واجب ہے

س.... میں اور میرا دوست اس مرتبہ جج کے لئے گئے تھے، ہم نے ججِ قران کا اِحرام باندھا تھا، جب ہم عمرے کا طواف کر رہے تھے تو چونکہ جم غفیر تھا اس لئے ہم تیسرے یا چوتھ شوط میں حطیم کے اندر سے گزر گئے، پہلے ہمیں علم نہیں ہوسکا، جب حطیم کی دُوسری طرف سے



(1+4)

چه فهرست «خ



عِلرجِهام



نکے تو معلوم ہوا کہ پی حطیم تھا۔ اس طرح ہمارا پیشوط نامکمل ہوا، کین ہم نے اس کا اعادہ نہیں کیا۔ بس اس وقت ذہن سے بات نکل گئی۔ اب اس بارے میں مجھے کوئی تملی بخش جواب نہیں مل رہا، چونکہ ہم نے اکثر اُشواط ادا کئے للہذا فرض ادا ہو گیا، اب اگر عمرے کا ہمر شوط واجب ہوا، للہذا دَم آئے گا اور قران والے کے لئے دودَم ہوں گے، بہر حال بیت حقیق آپ کی ہے۔ الغرض مجھ پردَم ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی ادائی کی کیا صورت ہوگی؟ اُمید ہے اوّلین فرصت میں جواب دے کر تشفی فرمائیں گے، اللہ تعالی آپ کے فیض کوتا حیات جاری وساری رکھے، آمین!

ج .....آپ پراورآپ کے رفیق پرعمرہ کے طواف کا ایک چکرادھورا چھوڑنے کی وجہ سے ایک ایک دَم واجب ہے، یہ جو قاعدہ ہے کہ قران والے کے ذمہ دود م ہوتے ہیں، وہ یہاں جاری نہیں ہوتا۔ دَم اداکر نے کی صورت یہ ہے کہ آپ کسی مکہ مکر مہ جانے والے کے ہاتھ اتنی رقم بھیج دیں جس سے بکراخریدا جاسکے، وہ صاحب بکراخرید کر حدود حرم میں ذرج کرادیں اور گوشت فقراءاورمساکین میں تقسیم کردیں، غنی اور مال دارلوگ اس گوشت کونہ کھائیں۔

مقام ابراتهيم يرنماز واجب الطّواف اداكرنا

س ..... بعض حضرات میہ جانتے ہوئے کہ جمع زیادہ ہے گر مقام ابراہیم پر نماز واجب الطّواف پڑھنے لگتے ہیں، جس سے ان کوبھی چوٹ لگنے کا اندیشہ رہتا ہے، نیزضعیف و مستورات کے زخمی ہوجانے کا احتمال ہے، کیا یہ نماز ہجوم سے ہٹ کرنہیں پڑھی جاسکتی ؟ جسسضرور پڑھی جاسکتی ہے، اوراگر مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو یا کسی دُوسرے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتو مقام ابراہیم پر نماز نہ پڑھی جائے کہ کسی کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔

طواف کی دورکعت نفل کیا مقام ِ ابرا ہیم پرادا کر ناضروری ہے؟ س.....طواف کے آخر میں دورکعت نفل جوادا کرتے ہیں، کیا وہ مقامِ ابراہیم پرہی ادا کرنا ضروری ہے یانہیں اورکہیں مثلاً حجیت وغیرہ پرادا کیا جاسکتا ہے؟



1.4

چەفىرسىيە چەقىرىسىيە







-جِلرچبارم



ے.....اگرجگہ ہوتو مقامِ ابراہیم پر پڑھناافضل ہے، یاحظیم میں گنجائش ہوتو وہاں پڑھ لے، ورنہ کسی جگہ بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ متجدِ حرام سے باہرا پنے مکان پر پڑھے تب بھی جائز ہے، کوئی کراہت نہیں۔

**برطواف کی دوفل غیرممنوع اوقات میں ادا کرنا** 

س.....بیت الله شریف کے طواف کے بعد دور کعت نقل (واجب الطّواف) ممنوع وقت (صبح فجر سے طلوع آ فماب تک اور شام عصر سے مغرب تک) پڑھنے چاہئیں یانہیں؟ کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نقلوں کا ممنوع وقت نہیں ہے، ہر وقت پڑھے جاسکتے ہیں، اور کئی علماء کہتے ہیں کہ ممنوع وقت گزرنے کے بعد پڑھنے چاہئیں۔اگر ممنوع وقت کے بعد پڑھے جائیں تواس وقت جتنے بھی طواف کئے جائیں، ان سب کے ایک دفعہ دونفل پڑھے جائیں یا دودونفل ہر طواف کے جائیں، ان سب کے ایک دفعہ دونفل پڑھے جائیں؟

ج.....امام ابوحنیفہ یخیز دیک ممنوع اوقات (یعنی عصر کے بعد سے مغرب تک، فجر کے بعد سے مغرب تک، فجر کے بعد سے اثراق تک اورز وال کے وقت) دوگانهٔ طواف ادا کرنا جائز نہیں، اس دوران جتنے طواف کئے ہوں، مکر وہ وقت ختم ہونے کے بعدان کے دوگانے الگ الگ ادا کرلے۔

دوران طواف وضواو الله عائے تو کیا کرے؟

س....طوافِ کعبہ کے دوران یا جج کے ارکان اداکرتے وقت اگر وضوٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضوکر کے ارکان اداکرنے ہوں گے؟ عرفات میں قیام کے دوران یاسعی کرتے وقت؟ براہ کرم تفصیل سے جواب دیں۔

ج .....طواف کے لئے وضوشرط ہے، اگر طواف کے دوران وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے دوبارہ طواف کیا جائے ، اور اگر چار یا پانچ پھیرے پورے کر چکا ہوتو وضوکر کے باقی پھیرے پورے کر چکا ہوتو وضوکر کے باقی پھیرے پورے کر لے، ورنہ نئے سرے سے طواف شروع کرے، البتہ سعی کے دوران وضو شرط نہیں، اگر بغیر وضو کے سعی کرلی تو ادا ہوجائے گی، یہی تھم وقوف عرفات کا ہے۔





عمرہ کے طواف کے دوران ایام آنے والی لڑکی کیا کرے؟

س.....ایک بچی اینے والدین کے ہمراہ عمرہ اور زیارتِ مدینہ منوّرہ کے لئے روانہ ہوئی، روانہ ہونے کے وقت بچی بلوغت کونہیں پہنچی تھی،اس کی عمر تقریباً ۱۲ برس تھی، مکہ مکر ّمہ بہنچنے پر عمرہ کا طواف کیا اور پھرسعی کی ، اور سعی کے بعد بچی نے اپنی والدہ کو حیض آنے کی اطلاع ناوا تفیت کی وجہ سے بڑی گھبراہٹ کے عالم میں کی ، میں نے اس سے دریافت کیا کہ بیاب سے شروع ہوا؟ تواس نے بتایا کہ طواف کے دوران شروع ہوا۔ گویااس حالت ِحیض میں اس نے بورایا طواف کا بیشتر حصدادا کیا ،اور پھراسی حالت میں سعی بھی کی ۔الیی صورت میں اس بچی کے اس فعل پر جونا وا تفیت کے عالم میں ہوا، کوئی چیز واجب ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیا چزادا کرنی ہوگی؟

ح ....اس کو چاہئے تھا کہ عمرہ کا إحرام نہ کھولتی ، بلکہ پاک ہونے کے بعد دوبارہ طواف اور سعی کرتی۔ بہرحال چونکہاس نے اِحرام نابالغی کی حالت میں باندھاتھااس لئے اس پر دَم جنایت نہیں، مناسک مُلاَّ علی قاری میں ہے:

> "(وان ارتكب) أيّ الصبي شيئًا من المحظورات (لا شئ عليه) أيّ ولو بعد بلوغه لعدم تكليفه قبله." (ص:۹۶۹)

> ترجمہ:.....''اوراگر بیج نےممنوعاتِ إحرام میں سے کسی چیز کاار تکاب کیا تو اس کے ذمہ کچھنہیں،خواہ بیار تکاب بلوغ کے بعد ہو، کیونکہ وہ اس سے پہلے مکلّف نہیں تھا۔''

> > معذور شخص طواف اوردوگا نفل کا کیا کرے؟

س....معذور شخص کوطواف کے بعد دور کعت نقل پڑھنا کیساہے؟ ج .....جیسے فرض نماز پڑھتا ہے ویسے ہی دوگا نہ طواف پڑھے، کینی کھڑے ہوکر ،اگراس کی





-جِلدجِهار



استطاعت نہ ہوتو پھر بیٹھ کر پڑھے،اورطواف خود یا کسی کے سہارے سے کرے یا پھر ڈولی میں جیسے کہ عام معذورلوگ وہال کرتے ہیں۔

آب زم زم پینے کاطریقه

س .....آب زم زم کے متعلق حدیث شریف میں تھم ہے کہ کھڑے ہوکر پیا جائے۔ عرض ہے کہ بیت مرف جج وعمرہ ادا کرتے وقت ہے یا کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پیا جائے تو کھڑے ہو کے اور کسی بھی جگہ پیا جائے تو کھڑے ہو کہ کو کر اور قبلہ رُخ ہو نے کی پابندی نہیں ہے؟ کیونکہ عاجی صاحبان جب اپنے ساتھ آبِ زم زم لے جاتے ہیں تو وہاں بعض لوگ کھڑے ہوکر پیتے ہیں۔
پیتے ہیں اور بعض لوگ بیٹھ کر پیتے ہیں۔

ح .... آبِ زم زم کھڑے ہو کر قبلہ رُخ ہو کر بینامستحب ہے، حج وعمرہ کی تخصیص نہیں۔









## مج کے اعمال

حج کے ایام میں دُوسرے وتلبیہ کہلوانا

س.....جے کے ایام میں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بس میں سوارا بیک آ دمی تلبیہ پڑھتا ہے اور باقی اس کی تکرارکرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

ج ....عوام کی آسانی کے لئے اگرایسا کیا جاتا ہوتواس میں کوئی مضا کقٹہیں ہے، ورنہ آواز میں آواز ملاکر تلبیہ نہ کہا جائے۔

اَن پڑھوالدین کو حج کس طرح کرائیں؟

س....زید هج کرنا چاہتا ہے، ساتھ ہی اپنے والداور والدہ کو بھی هج کروانا چاہتا ہے، کیکن دونوں ماں باپ بالکل اُن پڑھ ہیں۔ سور ہُ فاتحہ تک صحح نہیں آتی ، کوشش کے باوجود سکھانا ناممکن ہے، آیا اس صورت میں هج کے لئے زیدا پنے والدین کوساتھ لے جائے ؟ هج صرف نام کے لئے تو نہیں ہوتا، اُزراہِ کرم تفصیل سے سمجھا ہئے۔

ج ..... ج میں تلبیہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر إحرام نہیں بندھے گا، ان کو تلبیہ سکھادیا جائے، جج ان کا ہوجائے گا، اوراگران کو تلبیہ کے الفاظ یاد نہیں ہوتے تو کم سے کم اتنا تو ہوسکتا ہے کہ إحرام باندھتے وقت ان کو تلبیہ کے الفاظ کہلا دیئے جائیں، اور وہ آپ کے

ساتھ ساتھ کہتے جائیں،اس سے تلبیہ کافرض ادا ہوجائے گا۔ حرم اور حرم سے باہر صفول کا شرعی حکم

س ....جرم میں اور حرم کے باہر نماز کی صفوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حرم میں بھی صفوں کے درمیان خاصا فاصلہ ہوتا ہے، اور حرم میں جگہ ہونے کے باوجود حرم کے باہر بھی نماز ہوتی ہے۔ حرم کے باہر ۲۰۴۳ سوگز بلکہ زیادہ فاصلے تک کوئی صف نہیں ہوتی ،سرنگ مِسْفکہ میں صفیں



111

چې فېرست «ې



جلدجهام



قائم کرلی جاتی ہیں،کیاان صفوں میں شامل ہونے سے نماز ہوجاتی ہے؟ ح.....حرم شریف میں تو اگر صفوں کے درمیان فاصلہ ہو تب بھی نماز ہوجائے گی،اور حرم شریف سے باہراگر صفیں متصل ہوں درمیان میں فاصلہ نہ ہوتو نماز صحیح ہے،اوراگر درمیان میں سڑک ہویازیادہ فاصلہ ہوتو نماز صحیح نہیں۔

مج کے دوران عورتوں کے لئے اُحکام

س.....میرااسی سال حج کا ارادہ ہے، مگر میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ اگر حج کے دوران عورتوں کے خاص ایام شروع ہوجا ئیں تو کیا کرنا چاہئے اور مسجدِ نبوی میں چالیس نمازوں کا حکم ہے، اس دوران اگرایام شروع ہوجا ئیں تو کیا کیاجائے؟

ج..... آپ کی پریشانی مسله معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، حج کے افعال میں سوائے بیت

اللّٰد شریف کے طواف کے کوئی چیز ایسی نہیں جس میں عورتوں کے خاص ایام رُکا وٹ ہوں۔

اگر جج یا عمرہ کا اِحرام باندھ سے پہلے ایام شروع ہوجا ئیں تو عورت عسل یاوضو کرے جج کا اِحرام باندھ لے، اِحرام باندھ نے سے پہلے جو دور کعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ نہ پڑھے۔ حاجی کے لئے مکہ کر مہر پہنچ کر پہلا طواف (جسے طواف قد وم کہا جاتا ہے) سنت ہے، اگر عورت خاص ایام میں ہوتو پہلواف چھوڑ دے، منی جانے سے پہلے اگریاک ہوگئ تو

طواف کر لے ورنہ ضرورت نہیں ،اور نہاس پراس کا کفارہ ہی لازم ہے۔

دُوسراطواف دس تاریخ کوکیاجا تاہے، جسے 'طواف زیارت'' کہتے ہیں، یہ جج کا فرض ہے، اگر عورت اس دوران خاص ایام میں ہوتو طواف میں تأخیر کرے، پاک ہونے

کے بعد طواف کرے۔

تیسراطواف مکه کر مدے رُخصت ہونے کے وقت کیا جاتا ہے، یہ واجب ہے، لیکن اگر اس دوران عورت خاص ایام میں ہوتو اس طواف کو بھی چھوڑ دے، اس سے یہ واجب ساقط ہوجاتا ہے، باقی منی، عرفات، مز دلفہ میں جومناسک ادا کئے جاتے ہیں ان کے لئے عورت کا یاک ہونا کوئی شرطنہیں۔



111

المرسف المرس



جِلرجِهام



اورا گرعورت نے عمرہ کا اِحرام باندھاتھا تو پاک ہونے تک عمرہ کا طواف اور سعی نہ کرے،اورا گراس صورت میں اس کوعمرہ کے افعال ادا کرنے کا موقع نہیں ملا کہ منی روا تگی کا وقت آگیا تو عمرہ کا اِحرام کھول کر حج کا اِحرام باندھ لے اور بیاعمرہ جو توڑ دیا تھا اس کی جگہ بعد میں عمرہ کرلے۔

مسجد نبوی میں جالیس نمازیں پڑھنا مردوں کے لئے مستحب ہے،عورتوں کے لئے نہیں،عورتوں کے لئے مکہ کر مداور مدینہ منوّرہ میں بھی مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھناافضل ہے،اوران کومردوں کے برابرثواب ملے گا۔

عورت کا باریک دویشه بهن کرحرمین شریفین آنا

س .....بعض ہماری بہنوں کو حرمین شریفین میں دیکھا گیا ہے کہ حرم میں نماز کے لئے اس حالت میں آتی ہیں، اسی حالت میں نماز حالت میں آتی ہیں، اسی حالت میں نماز وطواف وغیرہ کرتی ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مینع ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں کوئی منع نہیں، اللہ تعالیٰ دِلوں کو دیکھتا ہے۔ تو بوچھنا میہ ہے کہ وہاں کیا پردہ نہیں ہوتا؟ کیا وہاں اس طرح نماز وطواف ادا ہوجا تا ہے جس میں بال تک نظر آتے ہیں؟

ج ..... آپ کے سوال کے جواب میں چندمسائل کامعلوم ہونا ضروری ہے۔

اوّل:....عورت کااییا کپڑا پہن کر باہر نکلنا حرام ہے جس سے بدن نظر آتا ہویا سر کے بال نظر آتے ہوں۔

دوم :.....ایسے باریک دو پٹے میں نماز بھی نہیں ہوتی جس سے بال نظر آتے ہوں۔
سوم :.....مکہ و مدینہ جاکر عام عور تیں مجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں،
اور مسجد نبوی میں چالیس نمازیں پوری کرنا ضروری سجھتی ہیں۔ یہ مسلہ اچھی طرح یا در کھنا
چاہئے کہ حرمین شریفین میں نماز باجماعت کی فضیلت صرف مردوں کے لئے ہے، عورتوں کو
وہاں جاکر بھی اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور گھر میں نماز پڑھنا مسجد کی جماعت کے
ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ذراغور فرمائے! کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خود



المرسف المرس





بنفسِ نفیس نماز پڑھارہے تھاس وقت یے فرمارہے تھے کہ: ''عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے' ، جس نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین مقتدی ہوں، جب اس جماعت کے بجائے عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہوتو آج کی جماعت عورت کے لئے کیسے افضل ہوسکتی ہے؟ حاصل بید کہ مکہ مکر مماور مدینہ منورہ جا کرعورتوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنی چاہئے اور یہ گھر کی نماز ان کے لئے حرم کی نماز سے افضل ہے، حرم شریف میں ان کو طواف کے لئے آنا چاہئے۔

مجے کے مبارک سفر میں عور توں کے لئے پر دہ

س....اکثر دیکھا گیا کہ سفر جج میں چالیس حاجیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، جس میں محرم اور نامحرم سب ہوتے ہیں، ایسے مبارک سفر میں بے پردہ عورتوں کوتو چھوڑ ہے باپر دہ عورتوں کا بید حال ہوتا ہے کہ پردے کا بالکل اہتمام نہیں کرتیں، جب ان سے پردے کا کہا جاتا ہے تواس پر جواب بید بی فی: ''اس مبارک سفر میں پردے کی ضرورت نہیں اور مجبوری بھی ہے۔'' اس کے ساتھ بی بھی دیکھا گیا کہ حرم میں عورتیں نماز وطواف کے لئے باریک کپڑا پہن کر تشریف لاتی ہیں، اور ان کا بی حال ہوتا ہے کہ خوب آدمیوں کے بچوم میں طواف کرتی ہیں اور اسی طرح جرِ اسود کے بوسے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ پوچھنا بیہ ہے کہ آیا ایس مجبوری کی حالت میں شریعت کے یہاں پردے میں کوئی رعایت ہے؟ چاہئے تو بی تقاریف کہ ایس میارک سفر میں حرام سے بیچتا کہ جج مقبول ہو، اس طرح کے کپڑے بہن کر طواف ونماز وغیرہ کے لئے آنا شریعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟

ج ..... احرام کی حالت میں عورت کو تکم ہے کہ کپڑ ااس کے چیرے کونہ لگے، کیکن اس حالت میں جہال تک اپنے بس میں ہو، نامحر تموں سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور جب احرام نہ ہوتو چیرے کا ڈھکنالازم ہے۔ یہ غلط ہے کہ مکہ مکر تمہ میں یا سفر حج میں پردہ ضروری نہیں۔ عورت کا باریک کپڑا بہن کر (جس میں سے سرکے بال جھلکتے ہوں) نماز اور طواف کے لئے آنا













حرام ہے اور ایسے کپڑے میں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی ۔طواف میں عورتوں کو جا ہے کہ مردوں کے ہجوم میں نہ گھییں اور حجرِ اَسود کا بوسہ لینے کی بھی کوشش نہ کریں ، ورنہ گناہ گار ہوں گی اور' دنیکی برباد، گناہ لازم'' کامضمون صادق آئے گا۔عورتوں کوچاہئے کہ حج کے دوران بھی نمازیں اپنے گھریر پڑھیں ،گھریر نماز پڑھنے سے پورا ثواب ملے گا،ان کا گھریر نماز پڑھنا حرم شریف میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور طواف کے لئے رات کو جا کیں اس وقت رش نسبتاً کم ہوتا ہے۔

محج وعمرہ کے دوران ایام حیض کو دواسے بند کرنا

س....کیا شرعاً پیرجائز ہے کہ عمرہ یا حج کے دوران خواتین کوئی الیبی دوااستعال کریں کہ جس ے ایام نہ آئیں اور وہ اپناعمرہ یا جج صحیح طور پرادا کر لیں؟

ح ..... جائز ہے، کیکن جبکہ''ایام'' حج وعمرہ سے مانع نہیں تو انہیں بند کرنے کا اہتمام کیوں کیا جائے؟ ایام کی حالت میں صرف طواف جائز نہیں، باقی تمام افعال جائز ہیں۔

حاجی ،مکه منلی عرفات اور مز دلفه میں مقیم ہوگایا مسافر؟

س.....حاجی، مکه میں مسافر ہوگا یامقیم؟ جبکہوہ پندرہ دن قیام کی نیت کرے،مگراس قیام کے دوران وہ منی اور عرفات میں بھی یا نچ دن کے لئے جائے اور آئے ، الیی صورت میں وہ مقیم ہوگا یا مسافر؟ اورمنیٰ اور مکہ شہروا حد کے حکم میں ہیں یا دوا لگ الگ شهر؟

ح ..... مکه،منلی،عرفات اورمز دلفه الگ الگ مقامات بین \_ ان میں مجموعی طوریر پندره دن رہنے کی نیت سے آ دمی مقیم نہیں ہوتا۔ پس جو تحض ۸رذ والحجہ کومنی جانے سے پندرہ دن پہلے مكه مكر مه آگيا هوتو وه مكه مكرتمه مين مقيم هوگيا - اب وه مني ،عرفات اور مز دلفه مين بهي مقيم هوگا اور پوری نمازیڑھےگا۔لیکن اگر مکہ مکر ّمہ آئے ہوئے ابھی پندرہ دن بور نے ہیں ہوئے تھے

که منی کوروانگی ہوگئی توییشخض مکه مکر ّمه میں بھی مسافر ہوگا اور منی ،عرفات اور مز دلفہ میں بھی قصرنمازیڑھےگا۔ تیرہویں تاریخ کومنی سے واپسی کے بعداگراس کا ارادہ پندرہ دن مکہ

مرّمہ میں رہنے کا ہے تو اب بیخض مکہ مرّمہ میں مقیم بن جائے گا کیکن اگرمنی سے واپسی













کے بعد بھی مکہ مکر ّمہ میں پندرہ دن رہنے کا موقع نہیں تو ٹیخص بدستورمسافر ہی رہے گا۔ آٹھویں ذوالحجہ کوکس وفت منی جانا جا ہے ؟

س..... آگھویں ذوالحجہ کوس وقت منی جانا چاہئے؟ کیاسورج نکلنے سے قبل منی جانا جائز ہے؟ حج۔.... آگھویں ذوالحجہ کوکسی وقت بھی منی جانا مسنون ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ طلوع آفاب کے بعد جائے اور ظہر کی نماز وہاں پر پڑھے۔سورج نکلنے سے قبل جانا خلاف اُولی ہے، مگر جائز ہے۔

دس اور گیارہ ذوالحجہ کی درمیانی رات منی کے باہر گزار ناخلاف سنت ہے س.....ایک شخص نے منی میں قربانی کرنے اور احرام کھولنے کے بعد ۱۰/اور ۱۱/زوالحجہ کی درمیانی شب کمل اور ۱۱/زوالحجہ کا آ دھادن مکہ کرتمہ میں گزار ۱۱ور باقی دن منی میں ،اوروہاں ۱۲/زوالحجہ کی رمی تک رہا، اس شخص کا کیا تھم ہے؟

ج....منیٰ میں رات گزارنا سنت ہے، اس کئے اس نے خلاف سنت کیا، مگراس کے ذمہ دَم وغیرہ واجب نہیں۔

منی کی حدود سے باہر قیام کیا تو مجے ہوایا نہیں؟

س....جدہ سے بہت سے افرادگروپ جج کا انظام کرتے ہیں جومقررہ معاوضے کے عوض لوگوں کے خیمے (رہائش)، خوراک اورٹرانبپورٹ کا انظام کرتے ہیں اور جج کراتے ہیں۔ اس بار میں نے اپنی فیملی کے ہمراہ ایسے ہی ایک ادارے سے مقررہ وقم دے کر بگنگ کرائی، منی پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ان کے خیمے حکومت کی بتائی ہوئی منی کی حدود کے عین باہر ہیں، اب ایسے وقت آپ کچھ بھی بحث کریں نہ رقم والپس مل سکتی ہے، اور نہ باوجود کوشش کرنے کے کسی اور جگہ متبادل انظام ہوسکتا ہے، لہذا ہم سب نے تمام مناسک جج پورے کئے اور منی میں وہیں قیام کیا جو کہ منی سے چند قدم باہر تھا، بہت سے سعودی اور دُوسری قومیّتوں کے لوگ بھی وہاں قیام پذیر سے، اور حکومت کی دُوسری سہوتیں وہاں بھی اسی طرح مہیا کی گئی ہیں جس طرح کے منی کے اندر دیگر جگہوں پر ہیں، بلکہ کچھ ملکوں جیسے عراق وغیرہ کے با قاعدہ جس طرح کے منی کے اندر دیگر جگہوں پر ہیں، بلکہ کچھ ملکوں جیسے عراق وغیرہ کے با قاعدہ



(IIY

چې فېرست «ې



جلرجبام



حکومت سے منظور شدہ معلّموں کے خیمے بھی وہاں تھے۔اب آپ اپنی رائے سے مطلع فرمائیں کہ ان حالات میں منی کی حدسے چند قدم باہر قیام کرنے پر ہمارے جج میں کیا کوئی نقص رہایانہیں؟

ح .....منیٰ کی حدود سے باہر رہنے کی صورت میں منیٰ میں رات گزار نے کی سنت ادانہیں ہوگی ، حج اداہوگیا۔

حاجی منی اور عرفات میں نماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟

س ....اس سال میں نے جج کیا، چونکہ پہلے ہم مدینه شریف کی زیارت کرے آگئے، بعد میں جج کا ٹائم ہوا، اور پھر ہم مکہ سے منیٰ کے لئے روانہ ہوئے ،منیٰ میں قیام کے دوران ہم نے تمام نمازیں قصراداکیں، کیا ہماری تمام نمازیں قبول ہوگئیں؟

س....کوئی مسلمان جب عمرہ اور حج مبارک کی نیت سے سعودی عرب کا سفر کرتا ہے تو کیا اس سفر کے دوران اس کو (الف) فرائض کی رکعتیں پوری پڑھنی ہوں گی؟ (ب) قصر کرنا ضرور ہوگا؟ یا در کھنے کی بات سے کہ اس سفر کا مقصد صرف عمرہ کرنا ، حج کرنا ہے، (د) کعبة

الله اور مسجد نبوی میں بھی قصر نماز پڑھنی ضروری ہوگی؟ ح.....کراچی سے مکہ کر مہ تک تو سفر ہے،اس لئے قصر کرے گا،اگر مکہ کر ترمہ میں پندرہ دن یا

اس سے زیادہ گھہرنے کاموقع ہوتو مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا،اورا گرمکہ مکر سمیں پندرہ دن گھہرنے کا موقع نہیں،مثلاً چودھویں دن اس کومنی جانا ہے (یا اس سے پہلے مدینہ منوّرہ

جاناہے) تو مکہ کر مہ میں بھی مسافر ہی رہے گا اور قصر کرے گا۔



114

چې فېرست «ې





عرفات ،منی ،مکه مکر"مه میں نماز قصر پڑھنا

س.....آپ کی خدمت میں ایک مسئل تحریر کرر ہا ہوں ، پیمسئلہ صرف میرا ہی نہیں ہے، بلکہ لا کھوں انسانوں کا ہے، براہ مہر بانی تفصیل سے جواب دیجئے تا کہ لاکھوں انسانوں کا مسکلہ حل ہوجائے۔ہوائی جہاز سے جانے والے عاز مین حج کواس سال گورنمنٹ کی طرف سے ایک ماہ دوروز کی واپسی کی تاریخ ملی تھی، تقریباً نصف حاجیوں کوروانہ ہونے سے پہلے اطلاع ملی کہ مدینہ شریف حج کے بعد جانے کی اجازت ہے، حج سے پہلےنہیں جاسکتے۔میرا جہاز جس روز مکہ شریف پہنچا تو اس جہاز کے تمام حاجیوں کومنی جانے میں صرف دس روز باقی تھے،اوران تمام حاجیوں کو۲۲روز مکہ شریف اور حج کے سفر میں گزارنے ہیں،اور آخر کے دس دن مدینہ شریف اور جدہ میں گزار نے ہیں ، کیونکہ ہم لوگوں کو مدینہ شریف حج سے یہلے جانے کی اجازت نہیں تھی اوراس کی اطلاع جانے سے پہلے ہی کراچی میں مل گئ تھی۔ اب مسکلہ یہ ہے کہ پانچ روز جو حج کے سفر میں گزارے جو مکہ شریف ہے تقریباً حار چومیل کے فاصلے پر ہے، تو حج کے سفر کے دوران نمازیں بحثیت مقیم پڑھنی ہیں یا قصر؟ اور مکہ شریف میں کوئی نمازکسی مجبوری کی وجہ سے باجماعت سےرہ جائے تو وہ نمازمقیم پڑھنی ہے یا قصر؟ مدینه شریف اور جده میں تو بهر حال قصر ہی پڑھنی ہیں کیونکہ یہاں پندرہ روز سے کم کا قیام ہے۔

ج .....مقیم ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ ایک ہی جگہ کم از کم پندرہ دن گھرنے کی نیت ہو۔
اور مکہ کر سمہ منی عرفات بیا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ الگ الگ تین جگہیں ہیں،اس لئے جن
لوگوں کو منی جانے سے پہلے مکہ شریف میں پندرہ دن گھر نے کا وقفہ مل جائے وہ مقیم ہوں
گے، اور منی عرفات میں بھی پوری ہی نماز پڑھیں گے، اسی طرح منی کے اعمال سے فارغ
ہوکر پندرہ دن مکہ مکر سمہ میں گھر نا ہوتب بھی مقیم ہوں گے، لیکن جن لوگوں کو منی سے آنے
ہوکر پندرہ دن مکہ شریف میں پندرہ دن گھر نے کا موقع نہیں ملتاوہ مسافر ہوں گے، چنا نچہ آپ
مسافر تھے۔



ه فهرست ا







وتوف عرفه كانت كب كرني حاسع؟

س..... يوم عرفه كووقوف كي نيت كس ونت كرني حياسيع؟

ج .....وقوفِع فه کاونت زوال سے شروع ہوتا ہے، یومِع فه کوزوال کے بعد جس ونت بھی میدانِع فات میں داخل ہوجائے وقوف عرفه کی نیت کرنی چاہئے ،اگر نیت نہ بھی کرےاور وقوف ہوجائے تو فرض ادا ہوجائے گا۔

عرفات کے میدان میں ظہر وعصر کی نماز قصر کیوں کی جاتی ہے؟

س ..... یوم الی یعن ۹ رز والحجه کومقام عرفات میں میجد نمرہ میں جوظهراور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں؟ جبکہ مکہ معظمہ سے عرفات کے میدان کا فاصلہ تین چارمیل ہے، اور قصر کے لئے مقام قیام سے ۴۸ میل یا ایسے ہی کچھ فاصلے کا ہونا ضروری ہے۔

ج..... ہمارے نزدیک عرفات میں قصر صرف مسافر کے لئے ہے، مقیم پوری نماز پڑھے گا۔ سعودی حضرات کے نزدیک قصر مناسک کی وجہ سے ہے، اس لئے امام خواہ مقیم ہو، قصر ہی کرے گا۔

عرفات میں نماز ظہر وعصر جمع کرنے کی شرط

س....عرفات کے میدان میں ظہراور عصر کی نمازیں قصر ملاکر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص امام کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہو سکا اور اب اسلیے نماز پڑھتا ہے تواسے دونوں نمازیں اسلیے ہونے کی صورت میں بھی اسٹھی پڑھے گا؟ نیز اگر اپنے خیمے میں دُوسری جماعت کے ساتھ شریک ہوتو امام کو صرف ظہریڑھانی جائے یا ظہراور عصر اسٹھی؟

ج .....عرفات میں ظہراور عصر جمع کرنے کے لئے امام اکبر کے ساتھ جومسجدِ نمرہ میں ظہرو عصر پڑھا تا ہے،اس جماعت میں شرکت شرط ہے، پس جولوگ مسجدِ نمرہ کی دونوں نمازوں (ظہروعصر) یا کسی ایک کی جماعت میں شریک نہ ہوں ان کے لئے ظہروعصر کواپنے اپنے



چې فېرست «ې







<mark>وقت پر پڑھنالازم ہے،خواہ وہ جماعت کرائیں یاا کیلےا کیلےنماز پڑھیں،ان کے لئے ظہر</mark> وعصر کوجمع کرنا جائز نہیں۔

عرفات ميں ظهر وعصر اور مز دلفه ميں مغرب وعشاء يکجا پڑھنا

س..... هج کے موقع پر حجاج کرام کوایک مقام پر دونماز وں کو تکجا پڑھنے کا حکم ہے، لہذا مطلع کریں وہ دووفت کی نمازیں کون میں ہیں؟ اور اگر کوئی شخص ان دونماز وں کو تکجا نہ پڑھے (جان بوجھ کر) بلکہ اپنے اوقات میں پڑھے تو کیااس شخص کی نمازیں قبول ہوں گی؟

ی بی بیب میں بیب کے میدان میں عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز ، ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اگراس کے ساتھ نماز نہیں جاتی ہے۔ اگراس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی توامام ابو حنیفہ کے نزدیک دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں اداکی جائیں، اور ہر نماز کی جماعت اس کے وقت میں کرالی جائے۔ اور یوم عرفه کی شام کوغروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں اور نمازِ مغرب اور عشاء دونوں مزدلفہ بہائے کرادا کرتے ہیں۔ اگرکسی نے مغرب کی نماز عرفات میں یاراستے میں پڑھ لی تو جائز نہیں،

ج ....نہیں! بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔

مز دلفهاورعرفات میں نمازیں جمع کرنااورادا کرنے کاطریقہ

س....عرفات میں ظہر وعصر کو جوا تھے لینی جمع کر کے ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے لئے کیا کیا شرائط ہیں؟ کیونکہ میں نے اس مرتبہ عرفہ کی مسجد میں نماز پڑھی تو ہماری مسجد کے مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں ان کے چیھے نماز پڑھنا ہماری شرائط کے مطابق نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص ان شرائط کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے نماز پڑھ لے تو اس کے لئے کیا تاوان ہے اور کیا تکم ہے؟

ج....معجدِ نمرہ کے امام کے ساتھ ظہر وعصر کی نمازیں جمع کرنا جائز ہے،مگراس کے لئے چند



المرست الم

عِلد چبام



شرائط ہیں۔ان میں سے ایک یہ ہے کہ قصرف امام مسافر کرسکتا ہے، اگرامام تھم ہوتواس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی ۔ سنایہ تھا کہ سجدِ نمرہ کا امام قیم ہونے کے باوجود قصر کرتا ہے،اس لے حنی ان کے ساتھ جمع نہیں کرتے تھے، لیکن اگریڈ تحقیق ہوجائے کہ امام مسافر ہوتا ہے تو حفیہ کے لئے امام کی ان نمازوں میں شریک ہونا کیجے ہے، ورنہ دونوں نمازیں اینے اپنے وقت پراپنے خیموں میں ادا کریں۔

س....اسی طرح مز دلفه میں مغرب اورعشاء کی نمازیں جوجمع کر کے ایک وقت میں پڑھتے ہیں اس کے لئے بھی کیا شرائط ہیں؟ اوران دونوں کو جمع کرنے کے لئے کن چیزوں کا لحاظ ر کھنا ضروری ہے؟ اور کیا مرداورعورتوں تمام پرضروری ہے، کوئی مشتنیٰ بھی ہیں؟ اور جواس کو قصداً ترک کرے یاسہواً تواس کے لئے کیا حکم ہے؟

ج .....مز دلفہ میں مغرب وعشاء کا جمع کرنا حاجیوں کے لئے ضروری ہے،مغرب کومغرب کے وقت میں پڑھناان کے لئے جائز نہیں ،اس میں مرداورعورت دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ س.....مزدلفہ میں جومغرب وعشاء کو جمع کریں گے آیا ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یاالگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آیاان دونوں نمازوں کو دواذان وا قامت کے ساتھ پڑھیں گے یاایک اذان وا قامت کے ساتھ پڑھیں گے؟ ساتھ پیجھی ہتلائیں کہ مغرب وعشاء کے درمیان مغرب کی سنتیں یا نوافل بھی پڑھیں گے یا فقط فرض نماز پڑھ کر فورأعشاء کی نمازیر هیں گے؟

ح .....مغرب وعشاء جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں، اگر جماعت نہ ملے تو اکیلا پڑھ لے۔ دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں ، دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائیں بلکہ سنتیں بعد میں پڑھیں، اورا گرمغرب پڑھ کراس کی سنتیں پڑھیں توعشاء کے لئے دوبارہ اقامت کی جائے۔

مز دلفه میں وتر اور سنتیں پڑھنے کا حکم

س ..... مزدلفہ پہنچ کرعشاء اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سنت اور وتر واجب پڑھنے

چەفىرسىيە چەقىرىسىيە



-جِلدِچبام



ضروری ہیں یا کنہیں؟

ح .....وترکی نماز تو واجب ہے،اوراس کا ادا کرنامقیم اور مسافر ہرایک کے ذمہ لازم ہے۔ باقی رہیں سنتیں! توسننِ موکدہ کا ادا کرنامقیم کے لئے تو ضروری ہے،مسافر کواختیار ہے کہ پڑھے یانہ پڑھے۔

> مزدلفه کا وقوف کب ہوتا ہے؟ اور وادی محسّر میں وقوف کرنا اور نماز اداکرنا

س.....مسکلہ یہ ہے کہ مز دلفہ میں تو رات کوعرفہ سے پہنچیں گے، اس کے بعداس کا وقوف
کب سے شروع ہوتا ہے جو کہ واجب ہے اور کب تک ہوتا ہے؟ اور اس میں (مز دلفہ میں)
فجر کی نماز کس وقت پڑھیں گے، آیا اوّل وقت میں یا آخر وقت میں؟ ساتھ سے بتلائیں کہا گر
کوئی شخص اس وادی میں جو کہ مز دلفہ کے ساتھ ہے جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا،
نماز ادا کر لے، پھر معلوم ہو کہ بید وہ جگہ ہے جس میں جلدی سے گز رنے کا تھم ہے تو کیا نماز کو لوٹائے گایا ادا ہوجائے گی؟

ج ..... وقوفِ مزدلفہ کا وقت ۱۰رز والحجہ کو صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک ہے۔ سنت یہ ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی اوّل وقت نماز فجر ادا کی جائے ، نماز سے فارغ ہوکر وقوف کیا جائے اور سورج نکلنے سے پہلے تک دُعا و استغفار اور تضرّع و اِبتہال میں مشغول ہوں۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہوتومنی کی طرف چل پڑیں اور وادی محسّر میں وقوف جائز نہیں۔

يوم النحر كے كن افعال ميں ترتيب واجب ہے؟

س ..... ' نضائلِ جج '' صفحہ: ۲۱۵، ۲۱۵ پر دسویں تاریخ کا ذکر ہے، اور حضرتِ شیخ رحمة الله علیه لکھتے ہیں: ''اس دن میں چار کام کرنے ہیں: رَمی، ذیح، سر منڈانا اور طوافِ زیارت کرنا'' بہی تر تیب ان کی ہے۔ اس میں بہت سے حضرات سے بھول وغیرہ کی وجہ سے تر تیب میں تقدیم و تا خر ہوا، ہر شخص آ کرعرض کرتا کہ مجھ سے بجائے اس کے الیا



نه فرست «نه







ہوگیا،حضورصلی الله علیه وسلم فر ماتے: ''اس میں کوئی گناہ نہیں۔'' اب اس تر تیب میں تقديم وتأخير موتو دَم واجب بتاياجا تا ہے (معلّم الحجاج ص:۲۵۳)۔ اگرمفرد يا قارِن نے یا مشتع نے رَمی ہے پہلے سرمنڈایا، یا قارن اور مشتع نے ذرج سے پہلے سرمنڈایا، قارِن اور متمتع نے رَمی سے پہلے ذیج کیا تو دَم واجب ہوگا، کیونکہ ان چیزوں میں ترتیب واجب ہے۔ پیفرق سمجھ میں نہیں آیا، برائے مہر بانی اس کی وضاحت فرمادیں۔ ح..... یوم الخر کے حیارا فعال ہیں، یعنی رَمی، ذبح جلتی اور طواف زیارت \_اوّل الذكرتین چیزوں میں ترتیب واجب ہے، تقدیم و تأخیر کی صورت میں وَم واجب ہوگا۔ مگر طواف زیارت اور تین افعال مذکورہ کے درمیان ترتیب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ پس اگر طواف زیارت ان تین سے پہلے کرلیا جائے تو کوئی دَم لازمنہیں۔ حدیث میں ان تین ا فعال کے آگے پیچھے کرنے والوں کو جوفر مایا گیا ہے کہ:'' کوئی حرج نہیں!'' حنفیاس میں سیہ تأویل کرتے ہیں کہاس وفت افعالِ حج کی تشریع ہورہی تھی،اس لئے خاص اس موقع پر بھول چوک کر نقتریم و تأخیر کرنے والوں کو گناہ سے بڑی قرار دیا،مگر چونکہ دُوسرے دلائل سے ان افعال میں ترتیب کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس لئے دَم واجب ہوگا، والله اعلم! وَم كَهال اداكيا جائے؟

س....عرض یہ ہے کہ ہم سب سے دورانِ حج اِحرام باند سے کے سلسلے میں غلطی ہوگئ تھی جس کا ہم کو دَم ادا کرنا ہے، لین ہم بیادانہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ مکہ و مدینہ دوبارہ جانے کی سعادت ابھی تک نصیب نہیں ہوئی، پچھ عرصہ بعد ہم چھٹی پر کرا چی جارہے ہیں، پس عرض یہ ہے کہ بید دَم جوہم کوادا کرنا ہے، کیا کرا چی میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جسس جج وعمرہ کے سلسلے میں جو دَم واجب ہوتا ہے اس کا حدود حرم میں ذرج کرنا ضروری ہے، دُوسری جگہ ذرج کرنا دُرست نہیں۔ آپ سی حاجی کے ہاتھ اتنی رقم بھیج دیں اوراس کو تاکید کردیں کہ وہ وہاں بکراخرید کر حدود حرم میں ذرج کراد ہے، اس کا گوشت صرف فقراء و مساکین کھا سکتے ہیں، مال دارلوگ نہیں کھا سکتے۔



(124)

چې فېرست «ې





## رَ می (شیطان کو کنگریاں مارنا)

شیطان کوکنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟

س..... ج مبارک کے موقع پر شیطان کو جو کنگریاں ماری جاتی ہیں، کیا اس کی علت وہ ہاتھیوں کالشکر ہے جس پر اللہ جل شانہ نے کنگریاں برسوا کر پامال کیا تھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جس میں شیطان نے متعدد د فعہ بہکایا تھا؟ ممکن ہے اس موقع کی عالتیں بہت ہی ہوں، اُمید ہے رائج علت تحریفر ما کر ہمارے مسئلے کاحل فر مادیں گے۔ علت تی بہت مالیا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہی اس کا سبب ہے، مگر بیعلت نہیں ۔ ایسے اُمور کی علت تلاش نہیں کی جاتی ، بس جو تھم ہواس کی تعمیل کی جاتی ہے، اور جج کے اکثر افعال وارکان عاشقانہ انداز کے ہیں، کہ عقلاء ان کی عاتیں تلاش کرنے سے قاصر ہیں۔

شیطان کو کنگریاں مارنے کا وقت

س....شیطان کوکنگریال مارنے کا وقت کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب تک کنگریال مارنا جائز ہے؟ برائے مہر بانی اس کو بھی تفصیل سے تحریر فر مائیں۔

ج ..... پہلے دن دسویں ذوالحجہ کوصرف جمرہ عقبہ (بڑا شیطان) کی رَمی کی جاتی ہے، اس کا وقت ضبح صادق سے شروع ہوجا تا ہے مگر طلوع آ فتاب سے پہلے رَمی کرنا خلاف سنت ہے، اس کا وقت مسنون طلوع آ فتاب سے زوال تک ہے، زوال سے غروب تک بلا کراہت جواز کا وقت ہے، اور غروب سے اگلے دن کی ضبح صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہوتو غروب کے بعد بھی بلا کراہت جائز ہے۔ گیار ہویں اور بار ہویں کی رقی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، غروب آ فتاب تک بلا کراہت، اور غروب



چې **فهرست** «نې







سے میچ صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ مگرآج کل جوم کی وجہ سے غروب سے پہلے رقمی نہ کر سکے تو غروب کے بعد بلا کراہت جائز ہے۔ تیرہویں تاریخ کی رقمی کا مسنون وقت تو زوال کے بعد ہے، کیکن میچ صادق کے بعد زوال سے پہلے اس دن کی رقمی کرنا امام ابو حذیفہ کے نزد کی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔

رات کے وقت رَمی کرنا

س.....رَ مَى جمرات كے وقت كافی رش ہوتا ہے اور حجاج پاؤں تلے دَب كر مرجاتے ہيں، تو كيا كمز ورمر دوغورت بجائے دن كے رات كے كسى حصے ميں رَ مى كر سكتے ہيں؟ جبكہ وہاں كے علماء كاكہنا ہے كہ چوبيس گھنٹے رَ مى جمار كر سكتے ہيں۔

ج..... طاقت ورمردوں کورات کے وقت رَمی کرنا مکروہ ہے، البتہ عورتیں اور کمز ورمردا گر عذر کی بناپررات کورّمی کریں توان کے لئے نہصرف جائز بلکہ مستحب ہے۔

رَ مِيُ جمار ميں ترتيب بدل دينے سے دَم واجب نہيں ہوتا

سسسا میں تاریخ دس، گیارہ، بارہ یعنی تین یوم میں بھول یا خلطی ہے جمزہ عقبہ سے شروع ہوکر سلسلے میں تاریخ دس، گیارہ، بارہ یعنی تین یوم میں بھول یا غلطی سے جمزہ عقبہ سے شروع ہوکر جمزہ اول پرختم کیں، تواس غلطی و بھول کی کیاسزاو جزاہے؟ اس سے جج میں فرق آیا یا نہیں؟ جسسہ چونکہ جمرات میں ترتیب سنت ہے، واجب نہیں، اور ترکی سنت پردَم نہیں آتا، اس کئے نہ جج میں کوئی خرابی آئے گی اور نہ دَم واجب ہوگا۔ البتہ ترکی سنت سے بچھاسا ہے آتی ہے، یعنی خلاف سنت کام کیا۔ صورتِ مسئولہ میں اگریشخص جمزہ اُولی کی رَمی کے بعد علی الترتیب جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کی رَمی دوبارہ کر لیتا تواس کا فعل سنت کے مطابق ہوجا تا اور اسا ہے ختم ہوجاتی۔

دسویں ذی الحجہ کومغرب کے وقت رَمی کرنا

س....لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ دسویں ذی الحجہ کورَ می کرنے میں کافی دُشواری ہوتی ہے، خواتین ہمارے ساتھ تھیں، ہم نے صبح کے بجائے مغرب کے وقت رَ می کی، کیا یہ ل صبح ہوا؟



۱۲۵

المرسف المرس



جِلدجِهار



ج.....مغرب تک زمی کی تأخیر میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک زمی نہ کرلیں تب تک تمتع اور قران کی قربانی نہیں کر سکتے ،اور جب تک قربانی نہ کرلیں، بال نہیں کٹا سکتے ،اگرآ یہ نے اس شرط کوٹو ظار کھا تو ٹھیک کیا۔

مسى سے كنگرياں مروانا

س ..... میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جج کیا ہے، چونکہ میر سے شوہر بہت بیار ہوگئے تھے اور میر سے ساتھ اپنا کوئی خاص نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں کنگریاں خود نہیں مارسی، نہ میر سے شوہر۔ ہمار سے ساتھ جو اور لوگ تھے ان کی بھی کوئی عورت نہیں گئی کنگریاں مار نے، ان کی طرف سے اور میر کی اور میر سے شوہر کی طرف سے ہمار سے ساتھ والے مردوں نے ہی کنگریاں ماردیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جوآ دمی نماز کھڑ سے ہوکر پڑھ سکتا ہے وہ کنگریاں خود مارے، اور اگر ایسا نہ کر سے قواس کا فدید دے۔ اب مجھے بہت فکر ہوگئی ہے، آپ جھے بنا کیں کہ جھے کیا کرنا چاہئے؟ ہم نے اپنی قربانی بھی انہیں لوگوں کی معرفت کرائی تھی۔

ج .....آپ کے ذمہ قربانی لازم ہوگئ، مکہ جانے والے کسی آ دمی کے ہاتھ رقم بھیج دیجئے اور اس کوتا کید کردیجئے کہ وہ بکری ذ<sup>ہے</sup> کرادے۔

کیا ہجوم کے وقت خوا تین کی کنگریاں دُ وسرا مارسکتا ہے؟

س....خواتین کوئنگریاں خود مارنی جاہئیں، دن کورَش ہوتو رات کو مارنی جاہئیں، کیا خواتین خود مارنے کے بجائے دُوسروں سے کنگریاں مرواسکتی ہیں؟

ح .....رات کے وقت رَشْ نہیں ہوتا ،عورتوں کواس وقت رَ می کرنی چاہئے۔خواتین کی جگہ کسی دُوسرے کا رَ می کرناضچے نہیں ،البتۃ اگر کوئی ایسا مریض ہو کہ رَ می کرنے پر قادر نہ ہوتواس کی جگہ رَ می کرنا جائز ہے۔

جمرات کی رَمی کرنا

س.....وُوسرے کی طرف ہے منیٰ میں شیطان کو کنگریاں مارنے کا طریقہ کیا ہے؟



ITY

جه فهرست «بخ





ح .....حالت ِعذر میں دُوسرے کی طرف سے رَمی کرنے کا طریقہ فقہاء نے یوں لکھا ہے کہ پہلے اپنی طرف سے نیابت کے طور پر پہلے اپنی طرف سے سات کنگریاں مارے اور پھر دُوسرے کی طرف سے نیابت کے طور پر سات کنگریاں مارے ۔ ایک کنگری اپنی طرف سے مارنا اور دُوسری دُوسرے شخص کی طرف سے مارنے کو کروہ لکھا ہے۔

بیار یا کمزورآ دی کا دُوسرے سے زمی کروانا

س.....ایک شخص بیاری یا کمزوری کی حالت میں حج کرتا ہے،اب وہ جمرات کی رَمی کس طرح کرے؟ کیاوہ کسی دُوسرے سے زَمی کرواسکتا ہے؟

ج..... جو خص بیاری یا کمزوری کی وجہ سے کھڑ ہے ہوکر نماز نہ پڑھ سکتا ہو،اور جمرات تک پیدل یا سوار ہوکر آنے میں سخت تکلیف ہوتی ہوتو وہ معذور ہے،اوراگراس کو آنے میں مرض بڑھنے یا تکلیف ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو آب اس کو خود رَمی کرنا ضروری ہے، اور دُوسر ہے سے رَمی کرانا جا ئر نہیں۔ ہاں!اگر سواری یا اُٹھانے والا نہ ہوتو وہ معذور ہے اور معذور دُوسر ہے سے رَمی کراسکتا ہے، جس کو معذور کی نہ ہواس کا دُوسر ہے کے ذریعہ رَمی کرانا جا ئر نہیں۔ بہت سے لوگ محض ہجوم کی وجہ سے دُوسر ہے کو کنگریاں دے دیتے ہیں، کرانا جا ئر نہیں ہوتی۔ البتہ سخت ہجوم میں ضعیف و نا تواں لوگ پس جاتے ہیں، گووہ چلئے سے معذور نہیں، الہذاان کے لئے رات کور می کرنا افضل ہے۔

دس ذوالحجہ کورَ می جمار کے لئے کنگریاں دُ وسرے کو دے کر چلے آنا جائز نہیں

س .....میرے ایک دوست جن کا تعلق انڈیا سے ہے، اس مرتبدان کا ارادہ جج کرنا کا بھی ہے اور اپنے وطن جا کر گھر والوں کے ساتھ عید کرنے کا بھی۔ جبکہ عربی کیلنڈر کے مطابق عربی کی دس بروز جعرات ہے اور اس طرح سے جج جعرات کو ہوجا تا ہے، کیکن شیطان کو کنگریاں مارنے کے لئے تین دن تک منی میں رُکنا پڑتا ہے، میرے دوست چاہتے ہیں کہ جمعہ کی صبح والی فلائٹ سے انڈیا روانہ ہوجا کیں اور اپنی کنگریاں مارنے کے لئے کسی



174

جه فهرست «بخ



-جِلرچبارم



وُوسر ہے تخص کو دے دیں ، تو کیا اس صورت میں اس کے جج کے تمام فرائض ادا ہوجاتے میں اور جج مکمل ہوجا تاہے یا کنہیں؟

جسسجرات کی رَمی واجب ہے اور اس کے ترک پر وَم لازم آتا ہے، آپ کے دوست بارہویں تاریخ کو زوال کے بعد رَمی کر کے جانا چاہیں تو جاستے ہیں۔ اپنی کنگریاں کسی دُوسر ہے کے حوالے کر کے خود چلے آنا جائز نہیں، ان کا جج ناقص رہے گا، ان کا وَم لازم آئے گا، اوروہ قصداً جج کا واجب چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گارہوں گے۔ تعجب ہے! کہ ایک شخص اتنا خرچ کر کے آئے اور پھر جج کو اُدھورا اور ناقص چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اگرایک سال عید گھر والوں کے ساتھ نہ کی جائے تو کیا حرج ہے؟ واضح رہے کہ جو شخص خود رَمی کرنے پر قادر ہواس کی طرف سے کسی دُوسر شخص کا رَمی کردینا کافی نہیں، بلکہ اس کے دمہ بذات خود رَمی کرنالازم ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا بیاریا معذور ہو کہ خود جمرات تک آئے کی طاقت نہیں رکھتا اس کی طرف سے نیابت جائز ہے کہ اس کے حکم سے دُوسر الشخص اس کی طرف سے رہی کردے۔

۱۲رذی الحجہ کوزوال سے پہلے رّ می کرنا ڈرست نہیں

س..... ۱۲ ارذ والحجہ کو اکثر دیکھا گیا کہ لوگ زوال سے پہلے زمی کرنے نکل جاتے ہیں کہ بعد میں رَش ہوجائے گا،اس لئے قبل اُزوقت مار کرنکل جاتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا بیٹمل وُرست ہے؟ اور اگر وُرست نہیں توجس نے کرلیا اس پر کیا تاوان آئے گا؟ اس کا حج وُرست ہوایا فاسد؟

ج .....صرف دس ذوالحجہ کی رَمی زوال سے پہلے ہے، ۱۱ر،۱۲ر کی رَمی زوال کے بعد ہی ہوسکتی ہے، اگر زوال سے پہلے کر لی تو وہ رَمی ادانہیں ہوئی، اس صورت میں دَم واجب ہوگا،البتہ تیر ہویں تاریخ کی رَمی زوال سے پہلے کر کے جانا جائز ہے۔

عورتوں اورضعفاء کا بار ہویں اور تیر ہویں کی درمیانی شب میں رَمی کرنا س....عورتوں اورضعفاء کے لئے تورات کوئنگریاں مارنا جائز ہے، کیکن بار ہویں ذوالحجہ کو



جه فهرست «بخ

حِلدِجِهارُم



اگروہ غروبِ آفتاب کے بعد گھہریں اور رات کورَ می کریں تو کیا ان پرتیر ہویں کی رَ می بھی لازم ہوتی ہے؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟

ے ۔۔۔۔۔ بار ہویں تاریخ کو بھی عور تیں و دیگر ضعفاء و کمزور حضرات رات کورَ می کر سکتے ہیں،
بار ہویں تاریخ کو منی سے غروبِ آفتاب کے بعد بھی تیر ہویں کی فجر سے پہلے آنا کرا ہت
کے ساتھ جائز ہے۔اس لئے اگر تیر ہویں تاریخ کی شج صادق ہونے سے پہلے منی سے نکل
جائیں تو تیر ہویں تاریخ کی رقمی لازم نہیں ہوگی، اور اس کے چھوڑ نے پردَم لازم نہیں آئے
گا۔ ہاں! اگر تیر ہویں کی فجر بھی منی میں ہوگئ تو پھر تیر ہویں کی رقمی واجب ہوجاتی ہے،
اس کے چھوڑ نے سے دَم لازم آئے گا۔

تیرہویں کو سے پہلے منیٰ سے نکل جائے تو رَمی لازم نہیں

س .....مسکلہ بیہ ہے کہ بار ہویں تاریخ کوہم یعنی عورتوں نے رات کورَ می کا فعل ادا کیا اور پھر غروب کے بعد دہاں سے نکلے۔ پوچھنا میں بیرچا ہتی ہوں کہ غروب کے بعد نکلنے سے

تیرہ کا تھہرنا ضروری تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ بعض لوگوں نے وہاں بتلایا کہ بارہ کومنی سے در سے نکلنے پر تیرہ کی رقم کرنا واجب ہوجاتی ہے۔ اور یہ بھی بتلا کیں کہ ہمارے ان

عملوں ہے کوئی جج میں نقص وفسا دتو نہیں آیا؟ اگر آیا تواس کا تاوان کیا ہے؟

ج..... بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد منی سے نکلنا کمروہ ہے، گراس صورت میں تیرہویں تاریخ کی رَمی لازم نہیں ہوتی، بشر طیکہ صبح صادق سے پہلے منی سے نکل گیا ہو۔اورا گرمنی میں تیرہویں تاریخ کی صبح صادق ہوگئی تو اَب تیرہویں تاریخ کی رَمی

بھی واجب ہوگئ،اب اگرزمی کے بغیرمنی سے جائے گاتو دَم لازم ہوگا۔









# مجے کے دوران قربانی

#### کیا حاجی پرعید کی قربانی بھی واجب ہے؟

س..... جوحضرات پاکستان سے جج کے لئے جاتے ہیں،ان کے لئے وہاں جج کے دوران ایک قربانی واجب ہے یا دوواجب ہیں؟اوراگرایک قربانی کردی ہوتو اَب کیا کیا جائے؟ ج..... جوحاجی صاحبان مسافر ہول اورانہوں نے جج متع یا قران کیا ہوان پرصرف جج کی قربانی واجب ہے،اوراگرانہوں نے جج مفرد کیا ہوتو ان کے ذمہ کوئی قربانی واجب نہیں۔ اور جوحاجی مسافر نہ ہول بلکہ قیم ہول ان پر بشرطِ استطاعت عید کی قربانی کھی واجب ہے۔

#### کیا دورانِ حج مسافر کوقر بانی معاف ہے؟

س....کیا مسافرت میں قربانی معاف ہے؟ دورانِ حج جَبکہ حالتِ سفر ہوتی ہے اس وقت بھی قربانی معاف ہے؟

ح ..... دورانِ سفر عام طور پر حاجی سفر میں ہوتا ہے، اس لئے اس پر عیدالاضیٰ کی قربانی واجب نہیں، البتہ اگر حاجی نے جِمِتع یا حِجِ قران کا اِحرام باندھا ہے تواس پر حج کی قربانی واجب ہوگی، عیدالاضیٰ کی نہیں۔ البتہ اگر عیدالاضیٰ کی قربانی بھی کر لے تو ثواب ہوگا۔

جِ إِفراد میں قربانی نہیں، چاہے پہلا ہویا دُوسرا، تیسرا

س..... ہمارا تیسرا ج ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صرف پہلے جج پرلازی ہے۔ ح.....ج ِ إفراد میں قربانی نہیں ہوتی ،خواہ پہلا ہو یا دُوسرا، تیسرا،اور تمتع یا قران ہوتو قربانی

لازم ہے،خواہ پہلا ہو یادُ وسرا، تیسرا۔





جلدجهام



ج میں قربانی کریں یادَم شکر؟

س ....اب تک تو میں نے سناتھا کہ قربانی ایک ہوتی ہے جو کہ عرصے ہے ہم إدهر کرتے آئے ہیں، آج ہمارے ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ قربانی کے دنوں میں جوقربانی ہوتی ہے وہ دَم ہے جج کا، اور قربانی کرناھاجی پرضروری نہیں کیونکہ حاجی مسافر ہوتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ بات کہاں تک دُرست ہے؟

ج مسلجس شخص کا حج تمتع یا قران ہوائس پر حج کی وجہ سے قربانی واجب ہے،اس کو دَمِ شکر کہتے ہیں۔اس طرح اگر حج وعمرہ میں کوئی غلطی ہوئی ہوتو اس کی وجہ سے بھی بعض صور توں میں قربانی واجب ہوجاتی ہے،اس کو' دَم'' کہتے ہیں۔

بقرعید کی عام قربانی دو شرطوں کے ساتھ واجب ہے، ایک بید کہ آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ دوم بید کہ جج کے ضرور کی اخراجات ادا کرنے کے بعداس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو۔ اگر مقیم نہیں تو قربانی واجب نہیں اور اگر جج کے ضرور کی اخراجات کے بعد قربانی کی گنجائش نہیں تب بھی اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں۔

رَ می مؤخر ہونے پر قربانی بھی بعد میں ہوگی

س..... ہجوم وغیرہ کی وجہ سے اگر عورت رات تک رَمی مؤخر کرے تو کیا اس کے حصے کی قربانی پہلے کی جاسکتی ہے؟

ج ....جس شخص کا تمتع یا قران کا احرام ہواس کے لئے رَمی اور قربانی میں تر تیب واجب ہے کہ پہلے رَمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر احرام کھولے۔ پس جس عورت نے تمتع یا قران کیا ہوا گروہ ہجوم کی وجہ سے رات تک رَمی کومؤخر کرے تو قربانی کو بھی رَمی سے فارغ ہونے تک مؤخر کرنالازم ہوگا۔ جب تک وہ رَمی نہ کرے اس کے حصے کی قربانی نہیں ہوسکتی اور جب تک قربانی نہیں کا احرام نہیں کھل سکتا۔

سی ادارہ کورقم دے کر قربانی کروانا

ن .....ج کے موقع پر ایک ادارہ رقم لے کررسید جاری کرتا ہے اور وقت دے دیتا ہے کہ

WWW.

اسا

ڊه فهرس**ت** ده به

حِلدچہام ر اِحرام کھول ورت میں ،



فلاں وقت تمہاری طرف سے قربانی ہوجائے گی ، چنانچہ فلاں وقت بال کٹوا کر اِحرام کھول دینا۔لیکن بغیرتصدیق کئے بال کٹوا کر اِحرام کھولنا چاہئے یانہیں؟

ریاف میں بر مصاری سے پہلے بال کٹا دیئے جا ئیں تو دَم لازم آتا ہے، چونکہ اس صورت میں بیہ ج.....اگر قربانی سے پہلے بال کٹا دیئے جا ئیں تو دَم لازم آتا ہے، چونکہ اس صورت میں بیہ یقین نہیں کہ إحرام کھو لنے سے پہلے قربانی ہوگئی،اس لئے بیصورت صحیح نہیں۔

حاجی کا قربانی کے لئے کسی جگدر قم جمع کروانا

س....قربانی کے لئے مدرسہ صولتیہ میں رقم جمع کروائی، اپنے ہاتھ سے بیقربانی نہیں گی، یہ عمل صحیح ہوا؟

ج..... حاجی کو مزدلفہ سے منی آکر چارکام کرنے ہوتے ہیں۔ ا: - رَمی، ۲: - قربانی، س: حالی، ۴: - طواف ِ إفاضه، پہلے تین کا موں میں تر تیب واجب ہے، یعنی سب سے پہلے رَمی کرے، پھر قربانی کرے (جبکہ جہتے یا قران کیا ہو)، اس کے بعد بال کٹائے، اگران تین کا موں میں تر تیب قائم نہ رکھی، مثلاً رَمی سے پہلے قربانی کردی، یا حلق کرالیا، یا قربانی سے پہلے حلق کرالیا تو وَم واجب ہے۔ اب آپ نے جوصولتیہ میں رقم جمع کروائی تو ضروری تھا کہ وہ قربانی آپ کی رَمی کے بعد اور حلق سے پہلے ہو، اگر آپ نے رَمی نہیں کی تھی کہ انہوں نے آپ کی طرف سے قربانی کردی تو دَم لازم آیا، یا انہوں نے قربانی نہیں کی تھی اور آپ نے حلق کرالیا تب بھی دَم لازم آگیا، اس لئے ان سے تحقیق کرلی جائے کہ انہوں نے قربانی کس وقت کی تھی؟

یہ میں ہے کہ جبکہ آپ نے جج قران یا تمتع کیا ہو، کیکن اگر آپ نے صرف ججِ مفرَد کیا تھا تو قربانی آپ کے ذمہ واجب نہیں تھی اور آپ رَمی کے بعد حلق کراسکتے تھے۔

بینک کے ذریعہ قربانی کروانا

س ..... میں اور میری ہوی کا جج پر جانا ہوا، جج سے پہلے ہم نے قربانی کے پیسے وہاں کے بینک میں جمع کرادیئے تا کہ اس دن مذر کے خانہ جانے کی پریشانی نہ ہو، کین یہاں آ کرمیرے

(127)

المرست المرست







<mark>بھائی نے بتلایا کہ یڈھیک نہیں ہے۔اس بنا پر میں آپ سے یو چھنا جا ہتا ہوں کہ آیا یم</mark>ل ٹھیک ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اور پھراس عمل سے حج میں کوئی نقص آیا ہوگا، وہ نقص کیا ہے؟ اور اب اس کا کیا تاوان ہے جس کی وجہ سے و غلطی پوری ہوجائے؟ ج .....جس شخص کا مج تمتع یا قران کا ہواس کے ذمه قربانی واجب ہے، اور یہ بھی واجب ہے کہ پہلے قربانی کی جائے اس کے بعد حلق کرایا جائے ،اگر قربانی سے پہلے حلق کرالیا تو وَم واجب ہوگا۔ آپ نے بینک میں جورقم جمع کرائی، آپ کو پچھمعلوم نہیں کہ آپ کے نام کی قربانی ہوجانے کے بعد آپ نے حلق کرایا یا پہلے کرالیا؟ اس لئے آپ کے ذمہ احتیاطاً وَم لازم ہے۔

س .....ا کثر حج کے دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ جاجی حضرات وہاں کے بینک میں قربانی کی رقم جمع کراتے ہیں اور پھر دسویں ذوالحجہ کورَ می کے بعد فوراً حلق کر کے إحرام اُ تاریلیتے ہیں، حالانکہ بینک والے قربانی بےترتیب اور بغیر حساب کے مسلسل تین دن تک کرتے ہیں، جس میں کوئی معلوم نہیں کہ پہلے کس کی قربانی ہوگی تا کہاس اعتبار سے حلال ہو۔ یو چھنا بیہ ہے کہ حاجیوں کا بیٹل کیسا ہے؟ کیا بیلوگ بغیر قربانی کے إحرام اُتار سکتے ہیں یانہیں؟ اور مسنون اورواجب طریقه کیاہے؟

ج ....جس شخص کا مج تمتع یا قران ہواس پر قربانی واجب ہے، اور اس قربانی کا حلق ہے پہلے کرناواجب ہے، اگر حلق کرالیا اور قربانی نہیں کی تو دَم لا زم آئے گا۔ جولوگ بینک میں قربانی کی رقم جمع کراتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ بینک والوں سے وقت کالعین کرالیں اور پھر قربانی کے دن قربان گاہ پراپنا آ دم بھیج کراپنے نام کی قربانی کوذئ کرادیں، اس کے بعد حلق کرائیں۔ جب تک کسی حاجی کو بیمعلوم نہ ہو کہاس کی قربانی ہو چکی ہے یا نہیں؟ اس وفت تک اس کاحلق کرانا جائز نہیں، ورنہ دَم لازم آئے گا۔اس لئے یا تواس طریقے ریمل کیا جائے جومیں نے تکھا ہے، یا پھر بینک میں رقم جمع ہی نہ کرائی جائے بلکہ این طور پر قربانی کاانتظام کیا جائے۔





چه الهرس**ت** درې







ایک قربانی پردودعوی کریں تو پہلے خریدنے والے کی شار ہوگی

س.... پچھلے سال جج کے دوران میرے دوست نے قربانی کے لئے وہاں موجود قصائی کورقم ادا کی ، جب جانور ذرخ ہوگیا اور میرے دوست نے اس میں سے پچھ گوشت نکالنا چاہا تو وہاں پچھلوگ آ گئے اورانہوں نے کہا کہ یہ جانور تو ہمارا ہے اور ہم نے قصائی کواس کی رقم ادا کی ہے تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ قصائی نے دونوں پارٹیوں سے الگ الگ پیسے لئے اور ایک ہی جانور ذرخ کر دیا، اب مسکلہ یہ ہے کہ آیا میرے دوست کی قربانی کا فرض ادا ہوگیا یا اسے دوبارہ کرنی پڑے گئ؟

ج..... چونکہ اس قصائی نے دُوسری پارٹی سے پہلے سودا کیا تھااس لئے وہ جانوران کا تھا، پہتے چلنے پرآپ کے دوست کواپنی رقم واپس لے کردُوسرا جانورخرید کر ذرج کرنا چاہئے تھا۔ بہر حال قربانی ان کے ذمہ باقی ہے، اور چونکہ انہوں نے قربانی سے پہلے اِحرام اُتار دیااس لئے ایک دَم اس کا بھی ان کے ذمہ لازم آیا۔ اب دوقر بانیاں کریں۔ یہ سکلہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ ان کا اِحرام تمتع یا قران ہو، اور اگر جج مفرد کا اِحرام تھا تو ان کے ذمہ کوئی چیز میں واجب نہیں۔

حاجی کس قربانی کا گوشت کھا سکتاہے؟

س .....گزارش یہ ہے کہ جولوگ جی وغمرہ کرتے ہیں،ان کوایک قربانی کرنی ہوتی ہے جو کہ دَم کہلا تا ہے،اور•ارزوالحجہ کو جو عام لوگ قربانی کرتے ہیں وہ سنتِ ابراہیمی (علیہ السلام) کہلا تا ہے،اب دریافت کرنا ہے کہ دَم کا گوشت سوائے مساکین کے اہلِ ٹروت کو کھانا منع ہے،لیکن مکہ مکر میں قریب قریب سب حاجی صاحبان یہی گوشت کھاتے ہیں، مجھے اس میں کافی تر دّد ہے،اس کاحل کیا ہوگا؟

ج مسیج تمتع یا جج قران کرنے والا ایک ہی سفر میں جج وعمرہ ادا کرنے کی بناپر جوقر بانی کرتا ہے اسے '' وَمِ شکر'' کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم بھی عام قربانی جیسا ہے، اس سے خود قربانی کرنے والا، امیر وغریب سب کھاسکتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں پر جج وعمرہ میں کوئی جنابیت







عِلدجِهام



(غلطی) کرنے کی وجہ سے دَم واجب ہوتا ہے وہ'' دَمِ جبر'' کہلاتا ہے، اس کا فقراء و مساکین میں صدقہ کرنا ضروری ہے، مال دارلوگ اور دَم دینے والاخوداس کونہیں کھا سکتے۔

## حلق (بالمنڈوانا)

رَمیٰ جمارکے بعدسرمنڈانا

س .....بعض حاجی صاحبان ۱۰ ارذ والحجه کوئنگریاں مارنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے ہی بال کوالیت یا سرمنڈ والیتے ہیں، حالا نکہ قربانی کے بعد ہی احرام سے فارغ ہوا جاسکتا ہے، اس صورت میں کیا کوئی جزاوا جب ہوتی ہے یانہیں؟

ج .....اگر حجِ مفرَد کا إحرام ہوتو قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں، اس لئے رَمی کے بعد سر مند اسکتا ہے، اور اگر تمتع یا قران کا إحرام تھا تو رَمی کے بعد پہلے قربانی کرے پھر إحرام کھولے، اگر قربانی سے پہلے إحرام کھول دیا تواس پر دَم لازم ہوگا۔

باربارعمرہ کرنے والے کے لئے حلق لازم ہے

س..... جَجُ وعمرہ کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جُج یا عمرہ کے بعد اگر سرکے بال اُنگی کے پورے پورے سے چھوٹے ہیں تو قصر نہیں ہوسکتی ، حلق ہی کرنا پڑے گا، اگر بال اُنگی کے پورے سے بڑے ہیں پھر قصر ہوسکتی ہے۔ عرض ہے کہ جولوگ طائف، جدہ یا مکہ مکر مہے قریب رہتے ہیں اور اللہ تعالی انہیں تو فیق دیتا ہے تو وہ ہر مہینے ۲، ۳۳ عمر اداکر ناچا ہیں اور ان کے بال چھوٹے ہوں تو کیا وہ ہمیشہ حلق ہی کرتے رہیں گے؟ کیونکہ ایک مرتبہ حلق کروانے سے کم ازکم دو ماہ تو بال اسے نہیں بڑھتے کہ قصر کرائی جاسکے، اگر کوئی خوش نصیب ہر جمعہ کوعمرہ اداکر ناچا ہے اور حلق نہیں کروانا چا ہتا تو کیا قصر کر اسکتا ہے؟



120

چې فېرست «ې

-عِلرچبارم



ج....قصراس وقت ہوسکتا ہے جب سر کے بال اُنگل کے بورے کے برابر ہوں الکین اگر بال اس سے چھوٹے ہوں تو حلق متعین ہے،قص حی نہیں۔اس لئے جو حضرات بار بار عمر بے کرنے کا شوق رکھتے ہیں،ان کولازم ہے کہ ہر عمرہ کے بعد حلق کرایا کریں،قصر سے ان کا إحرام نہیں کھلے گا۔

حج وعمره میں کتنے بال کٹوا کیں؟

س ..... حج یا عمره مسلمان کے لئے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، ان کوادا کرنے کے لئے اللّٰد تعالٰی نے کچھ رکن مقرّر کئے ہیں،اگران میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو حج یاعمرہ نہیں ہوتا۔ان دونوں فریضوں میں ایک آخری رکن ہے،سرکے بال کٹانا، اُسترے سے یامشین ہے، یعنی سرکے ہرایک بال کا چوتھا حصہ کٹانا جائے۔آج کل جولوگ ج یا عمرہ کے لئے آتے ہیں تو وہ تمام کے تمام بال یا بالوں کا چوتھا حصہ کٹانے کے بجائے فینچی سے ایک دوجگہ سے تھوڑ ہے تھوڑ ہے بال بالکل کاٹ دیتے ہیں ، اور پیرُکن اس طرح پورا کرتے ہیں ۔ کیا اس طرح بال کٹانے سے رکن پورا ہوجا تا ہے؟ جبکہ حضور یا ک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے کہ بال اُسترے سےمونڈ نا زیادہ افضل ہے نہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا۔ ح ..... إحرام كھولنے كے لئے سركے بال أتار ناضروري ہے اوراس كے تين درجے ہيں۔ پہلا درجہ حلق کرانا ہے، یعنی اُسترے سے سرکے بال صاف کردینا، بیسب سے افضل ہے، اورایسے لوگوں کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باررحت کی دُعا فرمائی۔جولوگ <mark>دُوردُور سے سفرکر کے حج</mark> وعمرہ کے لئے جاتے ہیںاس کے باوجودآنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی تین بار کی دُعائے رحمت ہے محروم رہتے ہیں ،ان کی حالت بہت ہی افسوس کے لاکق ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بالوں کے عشق میں دُعائے خیر سے محروم ہوجانے کو گوارا کرلیا، گویاان کی حالت اس شعر کے مصداق ہے:

> کعبے بھی گئے، پر نہ چھٹا عشق بتوں کا اور زمزم بھی پیا، پر نہ بچھی آگ جگر کی

www.shaheedeislam.com



چە**ن**ېرىت «





دُوسرادرجہ بیہ ہے کہ پورےسرکے بال مشین یا قینچی سے اُتار لئے جا کیں ،اس کی فضیلت حلق (سرمنڈانے) کے برابرنہیں ،لیکن تین مرتبہ حلق کرانے والوں کے لئے دُعا کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ دُعامیں ان لوگوں کوبھی شامل فر مایا ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم چوتھائی سرکے بال ایک پورے کے برابر کاٹ دیئے جائیں۔ جو شخص چوتھائی سرکے بال نہ کوائے اس کا احرام ہی نہیں کھاتا، اوراس کے لئے سلے ہوئے کپڑے بہننا اور بیوی کے پاس جانا بدستور حرام رہتا ہے، جولوگ اُو پراُو پر سے دو جار بال کٹا کر کپڑے بہن لیتے ہیں وہ گویا اِحرام کی حالت میں کپڑے بہنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ذمہ جنایت کا دَم لازم آتار ہتا ہے۔

س ......ہم لوگ یہاں سعودی عرب میں بغرض ملازمت مقیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہر بانی سے ہمیں جے اور عمر ہ اداکر نے کے بعد ہمیں جے اور عمر ہ اداکر نے کے بعد ہم لوگ اکثر یفط کی سعادت اکثر نصیب ہوتی رہتی ہے۔ مگر عمر ہ اداکر نے کے بعد ہم لوگ اکثر یفط کی کرتے رہے ہیں کہ مقامی لوگوں ، مصری ، یمنی اور سوڈ انی لوگوں کی دیکھا دیکھی سرکے بال صرف دو تین جگہ ہے معمولی کاٹ کر احرام کھول دیتے ہیں۔ جبکہ پچھلوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا جائز نہیں ، بلکہ کم از کم سرکے چوتھائی بال کاٹے جائیں ۔ اور بعض لوگوں کا خیال طرح کرنا جائز نہیں ، بلکہ کم از کم سرکے چوتھائی بال کاٹے جائیں ۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم بال کا چوتھائی حصہ کاٹنا ضروری ہے ، جو کہ بہت مشکل ہے ۔ عمرہ کی کتا بوں سے بھی ہوئے کہ ہم بال کا چوتھائی حصہ کاٹنا ضروری ہے ، جو کہ بہت مشکل ہے ۔ عمرہ کی کتا بوں سے بھی کوٹا ان کا گفارہ کس طرح اداکیا بیہ بات واضح طور سے نہیں ملتی ہے۔ آپ سے مؤڈ بانہ عرض ہے کہ برائی بال کا حالے ؟ تفصیلاً اور واضح طور سے روز نامہ '' جنگ' جمعہ ایڈیشن کے اسلامی صفحہ میں چھاپ کر جائے ؟ تفصیلاً اور واضح طور سے روز نامہ '' جنگ '' جمعہ ایڈیشن کے اسلامی صفحہ میں بیہ بات جائے ؟ تفصیلاً اور واضح طور سے روز نامہ ' جنگ '' جمعہ ایڈیشن کے اسلامی صفحہ میں بیہ بات جائے گئا گوں کہ المان فرمائیں جو بیا گھالی کر رہے ہیں۔ مشاہدے میں بیہ بات سامنے آئی ہے کہ عمرہ اداکر نے آنے والے پاکتانی اور انڈین حضرات میں سے نوٹ نے فیصد مقامی لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے اس غلطی کا اعادہ کرتے رہتے ہیں۔

ح ..... إحرام خواہ حج كا ہو ياعمرہ كا، امام ابوحنيفة كے نزديكم سے كم چوتھائى سركے بال كا ثنا إحرام كھولنے كے لئے شرط ہے۔ اگر چوتھائى سركے بال نہيں كاٹے تو إحرام نہيں كھلا، اس



12

چە**فىرسى** ھې

حِلرجِهام



صورت میں اِحرام کے منافی عمل کرنے سے دَم لازم آئے گا۔ احرام کی حالت میں کسی دُوسرے کے بال کا شا

س.....گزشته سال میں نے اپنے دوست کے ساتھ حج کیا، • ارذ والحجہ کو قربانی سے فارغ ہوکر بال کٹوانے کے لئے ہم نے حجام کوخاصا تلاش کیالیکن اتفاق سے کوئی نیل سکا۔اس پر میرے دوست نے خود ہی میرے بال کاٹ دیئے۔ واضح رہے کہ وہ اس وقت إحرام ہی میں تھے۔اتنے میں ایک بال کاٹنے والا بھی مل گیا اور میرے دوست نے اپنے بال اس

سے کٹوائے۔اب بعد میں کچھ لوگ بتارہے ہیں کہ میرے دوست کومیرے بال نہیں کاٹنے عامع تھے کیونکہ وہ اس وقت احرام کی حالت میں تھے۔اب براہ مہربانی آب اس صورتِ حال میں بہ بتائیں کہ کیامیرے دوست پر دَم واجب ہوگیا؟ یااصل مسئلے سے ناوا قفیت کی بنا

ىرىيەكونى غلطىنېيىن تقى \_

ح ..... إحرام كھولنے كى نيت سے محرم خود بھى اپنے بال أتار سكتا ہے اور كسى دُوسر مے محرم كے بال بھی اُ تارسکتا ہے۔آپ کے دوست نے آپ کا اِحرام کھو لنے کے لئے جوآپ کے بال اً تاردیئے تو ٹھیک کیا،اس کے ذمہ و مواجب ہیں ہوا۔

شوہریاباپ کا اپنی بیوی یا بیٹی کے بال کا ٹنا

س .....کیا شوہریاباپ اپنی ہوی یابٹی کے بال کاٹ سکتا ہے؟

ح ..... إحرام كھولنے كے لئے شوہرائي بيوى كاور باپ اپني بيٹي كے بال كاٹ سكتا ہے،

عورتیں پیکام خودبھی کرلیا کرتی ہیں۔









### طواف زيارت وطواف وداع

طواف زیارت، رَمی، ذرج وغیره سے پہلے کرنا مکروہ ہے

س.....جِ تمتع اور جِ قران کرنے والوں کے لئے رَمی، قربانی اور بال کٹوانااسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے یااس کی اجازت ہے کہ رَمی کے بعد إحرام کی حالت میں مسجدِ حرام جا کر

طواف زیارت کرلیا جائے اور پھرمنی آئر قربانی اور بال کٹوائے جائیں؟

ج.....جس شخص نے تہتع یا قران کیا ہواس کے لئے تین چیزوں میں تو تر تیب واجب ہے، پہلے جمر ؤ عقبہ کی رَمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر بال کٹائے۔اگراس تر تیب کےخلاف

چہے بمرہ عقبہ کا رکی ترجے، پر ہم ہاں گرے، پر ہاں گنا ہے۔ امرا کر سیب سے طلاف کیا تو دَم لازم ہوگا۔ لیکن ان تین چیز ول کے درمیان اور طواف زیارت کے درمیان

ترتیب واجب نہیں، بلکہ سنت ہے۔ پس ان تین چیز وں سے علی الترتیب فارغ ہوکر طوافِ زیارت کے لئے جانا سنت ہے، لیکن اگر کسی نے ان تین چیز وں سے پہلے طوافِ زیارت

یں۔ کرلیا تو خلاف ِسنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، مگراس پر دَم لازم نہیں ہوگا۔

كياضعيف مردياعورت ٧/ يا ٨/ ذوالحجه كوطواف زيارت كرسكتي بين؟

س..... کوئی مردیاعورت جونهایت کمزوری کی حالت میں ہوں اور • ارز والحجہ یا اارز والحجہ کو حرم شریف میں بہت رَش ہوتا ہے، تو کیا ایسا شخص سات یا آٹھ ذوالحجہ کو طواف زیارت

كرسكتا ہے يانہيں؟ تا كه آنے جانے كے سفرسے في جائے۔ نيز اگر كوئى تيرہ يا چودہ تاريخ

كوطواف زيارت كرلة وكيا فرض ادا موجائے گا؟

ج .....طواف زیارت کا وقت ذوالحجہ کی دسویں تاریخ (یوم الخر) کی میچ صادق سے شروع موتا ہے، اس سے پہلے طواف زیارت جائز نہیں۔ اور اس کو بار ہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کر لینا واجب ہے، پس اگر بار ہویں تاریخ کا سورج غروب







چه الهرس**ت** درې

عِلدجِهام



<u> ہوگیااوراس نے طواف زیارت نہیں کیا تواس کے ذمہ دَم لازم آئے گا۔</u>

كياطواف زيارت مين رمل، إضطباع كياجائ گا؟

س....كياطواف زيارت مين رَمل، إضطباع اورسعي موكى؟

ج .....اگر پہلے سعی نہ کی ہو، بلکہ طواف زیارت کے بعد کرنی ہوتو اس میں رَمَل ہوگا۔ مگر طواف زیارت عموماً سادہ کیڑے پہن کر ہوتا ہے، اس لئے اس میں اِضطباع نہیں ہوگا۔

البتة اگر إحرام كى چادرين نهأ تارى ہوں تو اضطباع بھى كرليں۔

طواف زیارت سے بل میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا

س ....كياطواف زيارت سے بہلے مياں بيوى كاتعلق جائز ہے؟

ح ..... حج میں حلق کرانے کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے تمام ممنوعات ِ احرام جائز

ہوجاتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں جب تک کے طواف زیارت نہ کرلے۔

طواف زیارت سے پہلے جماع کرنے سے اُونٹ یا گائے کا دَم دے

س....میراتعلق مسلک حنفیہ سے ہے، گزشتہ سال جج کے ایام میں ایک غلطیٰ سرز دہوگئ تھی، وہ یہ کہ ۱۲ ارز والحجہ کوئنگریاں مارنے کے بعدرات کوہم میاں بیوی نے صحبت کرلی، جبکہ بیوی

کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم نے طواف زیارت ۱۳ ارذ والحجہ کو کیا۔ جوں ہی غلطی کا احساس ہوا، ہم نے کتاب 'دمعین الحجاج'' پڑھی جس میں الی غلطی پر دَم تحریر تھا۔ کیونکہ میں

یہاں پرسروس میں ہوں اور ہم دونوں نے اَیام الج میں عمرہ بھی نہیں کیا تھا، اور ہم حدودِ حرم میں سروس میں ہوں اور ہم دونوں نے اَیام الج میں عمرہ بھی نہیں کیا تھا، اور ہم حدودِ حرم

میں رہتے ہیں۔ہم نے جن صاحب کو قربانی کے پیسے جج کے ایک ہفتے بعد دیئے تھے انہوں نے قربانی ماہ محرَّم کے پہلے ہفتے میں کروائی تھی۔ براہِ کرم مجھے حنفی مسلک کے اعتبار سے

بتائے کہ بیرنج ہماراٹھیک ہوگیا کہ کی باقی ہے؟ اس بیان سے دُوسر بے لوگوں کو بھی فائدہ

ہنچےگا، کیونکہ ایساہی مسلہ ایک اور صاحب کے ساتھ در پیش تھا اور وہ امریکہ سے آئے تھے

اورغالبًا بغیرکسی دَم دیئے چلے گئے، واللہ اعلم۔ ح......آپ دونوں کا حج تو بہر حال ہو گیا،کیکن دونوں نے دوجرم کئے،ایک طواف ِزیارت





جلدجبام



کو ہار ہویں تاریخ سے مؤخر کرنا، اور دُوسرا طواف ِ زیارت سے پہلے صحبت کر لینا۔ پہلے جرم پر دونوں کے ذمہ دَم لازم آیا، لینی حدو دِحرم میں دونوں کی طرف سے ایک ایک بکری ذرج کی جائے، اور دُوسر ہے جرم پر دونوں کے ذمہ'' بڑا دَم' الازمی آیا، لینی دونوں کی جانب سے ایک ایک اُونٹ یا گائے حدو دِحرم میں ذرج کی جائے، اس کے علاوہ دونوں کو اِستغفار بھی کرنا جائے۔

خواتین کوطواف زیارت ترکنہیں کرنا چاہئے

س....بعض خوا تین طواف زیارت خصوصی اً یام کے باعث وقت مقررہ پرنہیں کرسکتیں اور ان کی فلائٹ بھی پہلے ہوتی ہے۔ کیا الیی خوا تین کو فلائٹ جھوڑ دینی چاہئے یا طواف زیارت جھوڑ دینا چاہئے ؟

ج .....طوافِ زیارت حج کارُکنِ عظیم ہے، جب تک طوافِ زیارت نہ کیا جائے میاں ہوی ایک دُوسرے کے لئے حلال نہیں ہوتے ، بلکہ اس معاطع میں اِحرام بدستور باقی رہتا ہے۔ اس لئے خواتین کو ہر گز طوافِ زیارت ترکنہیں کرنا چاہئے ، بلکہ پرواز چھوڑ دینی چاہئے۔ عورت کا اُیام خاص کی وجہ سے بغیر طوافِ زیارت کے آنا

س.....اگرکسی عورت کی ۱۲ ار ذوالحجه کی فلائٹ ہے اور وہ اپنے خاص اَیام میں ہے تو کیا وہ طواف زیارت ترک کر کے وطن آ جائے اور دَم دیدے یا کوئی مانع چیز (دوائی وغیرہ) استعال کرکے طواف اداکرے؟ براہ مہر بانی واضح فرمائیں کہ ایسی صورت میں کیا کرے؟

ج ..... بڑا طواف ج کا فرض ہے، وہ جب تک ادانہ کیا جائے میاں ہوی ایک دُوسرے کے لئے حلال نہیں ہوتے اور إحرام ختم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اس طواف کے بغیر آ جائے تو اس پرلازم ہے کہ نیا إحرام باندھے بغیر واپس جائے اور جا کر طواف کرے، جب تک نہیں کرے گا، میاں ہوی کے تعلق میں إحرام رہے گا، اور اس کا حج بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی بدل بھی نہیں۔ دَم دینے سے کا منہیں جلے گا بلکہ واپس جا کر طواف کرنا ضروری ہوگا۔

جوخوا تین ان دنوں میں ناپاک ہوں ان کو جائے کہ اپنا سفر ملتو ی کر دیں اور جب تک پاک ہوکر طواف نہیں کرلیتیں مکہ کر ّمہ سے واپس نہ جائیں۔اگر کوئی تدبیر آیام



۱۳۱

چې فېرست «ې









کے رو کنے کی ہوسکتی ہے تو پہلے سے اس کا اختیار کر لینا جائز ہے۔

عورت ناپاکی میااورکسی وجہ سے طواف ِزیارت نہ کر سکے توج نہ ہوگا

س.....نا پاکی (حیض) کے باعث عورت طواف زیارت نہ کرسکی کہ والیس کا سرکاری حکم ہوگیا،اباس کے لئے کیا حکم ہے؟

جسسطواف نہ کرلیا جائے، نہ تو گا اہم ترین رکن ہے، جب تک پیطواف نہ کرلیا جائے، نہ تو تج مکمل ہوتا ہے، نہ میاں ہوی ایک رُوسرے کے لئے حلال ہوتے ہیں۔ جن خواتین کو طواف زیارت کے دنوں میں ''خاص اَیام'' کا عارضہ پیش آ جائے، انہیں چاہئے کہ پاک ہونے تک مکہ مکر مہ سے والیس نہ ہوں، بلکہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت سے فارغ ہوکر والیس ہوں۔ اگران کی والیس کی تاریخ مقرد ہوتو اس کو تبدیل کرالیا جائے۔ اگر طواف زیارت کے بغیر والیس آ گئی تو اس کا ج نہیں ہوگا اور نہ وہ اپنے شوہر کے لئے حلال ہوگ، جب تک کہ والیس جا کر طواف زیارت نہ کر لے، اور جب تک طواف زیارت نہ کر لے، و حال کی حالت میں رہے گی۔ جو شخص طواف زیارت کے بغیر والیس آ گیا ہو، اسے چاہئے کہ بغیر نیا احرام کی حالت میں رہے گی۔ جو شخص طواف زیارت کے بغیر والیس آ گیا ہو، اسے جاہئے کہ بغیر نیا احرام باند ھنے کے مکہ مرسمہ جائے اور طواف زیارت کرے، تا خیر کی وجہ سے اس پر قرم بھی لازم ہوگا۔

طواف وداع كب كياجائ؟

س .....زیادہ تر لوگوں سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا چاہئے، یعنی اگر مغرب کے بعد طواف وداع کیا اور عشاء کے بعد مکہ مکر مہسے روائل ہے تو عشاء کی نماز کے لئے حرم شریف میں نہ جائے۔ کیا یہ خیال دُرست ہے؟ نیز اگر گیا تو کیا طواف وداع کا اعادہ ضروری ہے؟

ج .....اگر کسی نے طواف وداع کرلیا اور اس کے بعد مکہ معظمہ میں رہاتو وہ مسجدِ حرام میں جاسکتا ہے اور اس پر طواف وداع کا اعادہ واجب نہیں۔البتہ بہتر بیہ ہے کہ جب مکہ سے چلنے گئے تو طواف وداع کرے تاکہ اس کی آخری ملاقات بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو، چنانچہ

عِلد چبارم -



امام ابوحنیفه رحمه الله سے مروی ہے کہ اگر کوئی دن کوطواف وداع کر کے عشاء تک مکہ میں گھہر گیا تو میر نے نزدیک بہت پیندیدہ ہے کہ وہ وداع کی نبیت سے دُوسرا طواف کرے تاکہ نکلنے کے ساتھ اس کا طواف متصل ہو۔ الغرض یہ خیال کہ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا جا ہے ، بالکل غلط ہے۔

طواف وداع كامسكه

س....اس سال خانهٔ کعبہ کے حادثے کی وجہ سے بہت سے حاجی صاحبان کو بیصورت پیش آئی کہ اس حادثے سے پہلے وہ جب تک مکمشریف میں رہنی کی طواف تو کرتے رہے مگر آتے وقت طواف و داع کی نیت سے طواف نہیں کر سکے ۔ میں نے ایک مسجد کے خطیب صاحب سے بیمسکلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو رَم بھیجنا ہوگا، مگر ''معلم الحجاج'' میں مسکلہ اس طرح لکھا ہے کہ:''طواف زیارت کے بعدا اگر نفلی طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف و داع کے قائم مقام ہوجائے گا۔'' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حاجی صاحبان کا طواف و داع ادا ہوگیا اور ان کو دَم بھیجنے کی ضرورت نہیں ۔ خطیب صاحب فرماتے ہیں کہ ''معلم الحجاج'' کا بیمسکلہ غلط ہے، ان لوگوں کا طواف و داع ادا نہیں ہوا، اس لئے ان کو دَم بھیجنا چاہئی کہ یہ سے حاجی صاحبان کو پیش آئی ہے اس لئے برائے مہر بائی جائے ۔ چونکہ بیصورت بہت سے حاجی صاحبان کو پیش آئی ہے اس لئے برائے مہر بائی آپ بتا کیں کہ ان کو دَم بھیجنا ہوگا یا بیمسکلہ سے حاجی کہ اگر طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف و داع کا قائم مقام ہوگا۔ جواب اخبار جنگ کے ذریعہ دیں تا کہ کر چکا ہے تو وہ بھی طواف و داع کا قائم مقام ہوگا۔ جواب اخبار جنگ کے ذریعہ دیں تا کہ مقام ہوگا۔ جواب اخبار جنگ کے ذریعہ دیں تا کہ مقام ہوگا۔ جواب اخبار جنگ کے ذریعہ دیں تا کہ مقام جوگا۔ جواب اخبار جنگ کے ذریعہ دیں تا کہ مقام جان پڑھ لیں۔

ح ..... فتح القدير "ميل ہے:

"والحاصل أن المستحب فيه أن يوقع عند ارادة السفر أما وقته على التعين فأوله بعد طواف الزيارة اذا كان على عزم السفر." (ج:٢ ص:٨٨) ترجمه:....." ماصل به كمستحب توبيه هم كمارادهُ سفر كوقت طواف وداع كرے، ليكن اس كا وقت طواف زيارت











کے بعد شروع ہوجا تاہے، جبکہ سفر کاعزم ہو( مکہ کر مہ میں رہنے کا ارادہ نہ ہو)۔''

اور دُرِ محتار میں ہے:

\* اورأ ل كاحل

"فلوطاف بعد ارادة السفر ونوى التطوع المجزاه عن الصدر." (ردّ المحتار ٢:٢ ص: ٥٢٣) ترجمه: ..... "پس اگر سفر كااراده مونے كے بعد فل كى نيت سے طواف كرليا تو طواف وداع كے قائم مقام موجائے گا۔" اس عبارت سے دوبا تيں معلوم موئيں:

ایک بید کہ طواف و داع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہوجاتا ہے، بشرطیکہ جاجی مکہ مرسمہ میں رہائش پذیر ہونے کی نیت ندر کھتا ہو، بلکہ وطن والیسی کاعزم رکھتا ہو۔ دُوسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ طواف و داع کے وقت میں اگر نقل کی نیت سے طواف کر لیا جائے تب بھی طواف و داع ادا ہوجاتا ہے، البتہ مستحب بیہ ہے کہ والیسی کے ارادے کے وقت طواف و داع کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ''معلم الحجاج'' کا مسکلہ صحیح ہے، جن حضرات نے طواف و داع ادا ہوگیا، ان کے خدرت واجب نہیں۔

طواف وداع میں رمل، إضطباع اور سعی ہوگی یانہیں؟

س....کیاطواف و داع میں رمل ، اِضطباع اور سعی ہوگی؟

ج..... ''طواف وداع'' اس طواف کو کہتے ہیں جواپنے وطن کو واپسی کے وقت بیت اللہ شریف سے رخصت ہونے کے لئے کیا جاتا ہے، میسادہ طواف ہوتا ہے، اس میں رَمل اور اِضطباع نہیں کیا جاتا، نہ اس کے بعد سعی ہوتی ہے۔ رَمل اور اِضطباع ایسے طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی ہو۔

نوٹ:..... اِضطباع کے معنی میہ ہیں کہ اِحرام کی اُوپر والی جاِدر کو دائیں بغل سے زکال کراس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈال لئے جائیں۔ میہ اِضطباع اسی



المرسف المرس

حِلرجِهام



وقت ہوسکتا ہے جبکہ إحرام کی چادر پہنی ہوئی ہو۔ إضطباع طواف کے صرف تین چکروں میں مسنون ہے، باقی چار چکروں میں بھی اسی طرح رہنے دیا جائے۔ طواف کے بعد نماز کے لئے دونوں کندھوں کو ڈھانپ لینا چاہئے۔ اسی طرح صفاوم وہ کی سعی کے دوران بھی اضطباع مسنون نہیں۔ اور رَمل کے معنی یہ ہیں کہ ایسا طواف جس کے بعد سعی کرنا ہواس کے بہلے تین شوطوں میں چھوٹے چھوٹے قدم اُٹھاتے ہوئے اور پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے ذراسا تیز چلا جائے۔









### مدینهٔ منوّره کی حاضری

زيارت ِروضهُ اطهراور حج

س.....اگر کوئی شخص جج کے لئے جائے اور زیارتِ روضہ کئے بغیر آ جائے تو اس کا جج مکمل ہوجائے گا یا نہیں؟ اگر ہوجائے گا تو حدیث کے ساتھ اس کا ٹکراؤ آتا ہے، لہذا ضروری تاکید کی جاتی ہے کہ احقر کی ان مشکلات کاحل تحریر فرما کر ہمیشہ کے لئے مشکور فرمائیں۔

ح.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے روضۂ اطهر کی زیارت کے بغیر جو خف واپس آجائے،
ج تو اس کا ادا ہوگیا، لیکن اس نے بے مرق تی سے کام لیا اور زیارت ثریفہ کی برکت سے
محروم رہا۔ یوں کہہ لیجئے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے روضۂ اطہر کی زیارت کے لئے جانا
ایک مستقل عملِ مندوب ہے، جو ج کے اعمال میں تو داخل نہیں مگر جو مخص ج پر جائے اس
کے لئے بیسعادت حاصل کرنا آسان ہے، اس لئے حدیث میں فرمایا:

"من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني."

(رواہ ابن عدی بسند حسن، "شرح مناسک" لمُلَّا علی قاری) ترجمہ:.....، 'جس شخص نے بیت الله شریف کا حج کیا اور

میری زیارت کونهآیا،اس نے مجھ سے بے مروّتی کی۔''

مسجدِ نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا اور شفاعت کی درخواست کرنا س..... میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ مسجدِ نبوی کی زیارت کی نیت سے سفرنہیں

کرسکتا،اور سناہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ مبارک پر شفاعت کی درخواست ممنوع





حِلد چپارم ب کا طریذ



ہے۔ ہتلائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور روضۂ مبارک پر دُعا مانگنا کیسا ہے؟ اوراس کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرف منہ کرکے مانگیں گے؟ آیا کعبہ کی جانب یاروضۂ مبارک کی جانب؟ اور مسجرِ نبوی میں کثرت سے دُرودافضل ہے یا تلاوتِ قرآن؟

بوں یں مرت ورود الصلوات کے مسجد نبوی (علی صاحبها الصلوات والتسلیمات) کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے ،اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ مسجد شریف کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے ،اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ مسجد شریف کی نیت سے سفر کرنا صحیح ہے ،البتہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ دوضہ اقد س کی زیارت کی بھی نیت سے سفر جا نز نہیں لیکن جمہورا کا برائمت کے نزد یک دوضہ شریف کی زیارت کی بھی ضرور نیت کرنی چا ہے اور دوضہ اطہر پر حاضر ہو کر شفاعت ممنوع نہیں ،فقہائے اُمت نے زیارتِ نبوی کے آ داب میں تحریر فرمایا ہے کہ بارگاہ عالی میں سلام پیش کرنے کے بعد شفاعت کی درخواست کرے ۔ امام جزرگ ' دصوس حصین' میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر شفاعت کی درخواست پیش کرنے کے پاس دُعا قبول نہ ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ صلو ق وسلام اور شفاعت کی درخواست پیش کرنے کے بعد قبلہ دُن جوکر دُعا ما سکے ۔ مدینہ طیبہ میں دُرود شریف کش ت سے پڑھنا چا ہے اور تلاوت ِ قرآ نِ کریم کی مقدار بھی بڑھا طیبہ میں دُرود شریف کش ت سے پڑھنا چا ہے اور تلاوت ِ قرآ نِ کریم کی مقدار بھی بڑھا دینی چا ہے۔

مسجر نبوي (على صاحبها الصلوة والسلام) ميں جاليس نمازيں

س ..... میں یہاں عمرہ پر گیا، عمرہ اداکر کے مسجدِ نبوی کی حاضری دی اور اپنی نیت کے مطابق دونوں جگدایک ایک جمعہ پڑھ کروا پس آگیا، یعنی مدینہ شریف میں چالیس نمازیں پوری نہیں کیں ۔کیااس کا کوئی گناہ ہے؟

ج.....گناہ تو کوئی نہیں، مگرمسجدِ نبوی (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں اس طرح چالیس نمازیں پڑھنے کی ایک خاص فضیلت ہے کہ تکبیرِ تحریمہ فوت نہ ہو، یہ فضیلت حاصل نہیں ہماری

۔.... میں نے اپنے امام سے سنا ہے کہ سجد ِنبوی میں جالیس نمازوں کاادا کرنا ضروری



104

چه فهرست «خ

حِلجِهام

(منداحمه ج:۳ ص:۱۵۵)



وہ نفاق سے بُری ہوگا۔''

ہے، پوچھنا یہ ہے کہ آیا بیضروری ہے؟ کیااس کے بارے میں کوئی حدیث ہے جس میں ضروری یا فضیلت کا ہونا بتلایا گیا ہو؟ براہ مہر بانی تفصیل سے جواب دیں۔
جسسایک حدیث میں میجر نبوی شریف میں چالیس نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کی خاص فضیلت آتی ہے، اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: '' حضرت انس رضی اللہ عنہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے میری مسجد میں چالیس نمازیں اس طرح ادا کیس کہ اس کی کوئی بھی نماز باجماعت ) فوت نہ ہو، اس کے لئے دوز خ سے اور عذاب سے براءت کھی جائے گی، اور

.com









## مجے کے متفرق مسائل

جج وعمرہ کے بعد بھی گناہوں سے نہ بچے تو گویااس کا حج مقبول نہیں ہوا س.....میرے چاریا کستانی دوست ہیں جو کہ تبوک میں مقیم ہیں، حج اور عمرہ کرکے واپس آ کرانہوں نے وی می آر برعریاں فلمیں دیکھی ہیں،ابان کے لئے کیاتھم لا گوہے؟اب وہ پچیتارہے ہیں،ان کا کفارہ کس طرح ادا کیاجائے؟

ج .....معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سیح معنوں میں حج وعمرہ نہیں کیا،بس گھوم پھر کر واپس آ گئے ہیں۔ حج کے مقبول ہونے کی علامت پیہے کہ حج کے بعد آ دمی کی زندگی میں دینی انقلاب آ جائے ،اوراس کا رُخ خیراورنیکی کی طرف بدل جائے ،ان صاحبوں کوایے فعل سے تو بہ کرنی چاہئے ،فرائض کی یا بندی اورمحرَّ مات سے پر ہیز کرنا جا ہئے۔اگر سچی تو بہ کرلیں گے تواللہ تعالیٰ ان کے قصور معاف فر مادیں گے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کومعاف فر مائے۔

مجے کے بعداعمال میں ستی آئے تو کیا کریں؟

س ..... ج كرنے كے بعدزيادہ عبادات ميں ستى، كا بلى يعنى ذكر، اذ كار، صبح كے وقت نماز دیر سے بڑھنا، اور ول میں وساوس یعنی حج سے پہلے دینی کامون تبلیغ اور نیک کاموں میں دلچیبی لیتا تھالیکن اب اس کے برعکس ہے۔آپ سے معلوم کرنا ہے کہ حج کرنے میں کوئی فرق تونہیں ہے؟ کیا دوبارہ حج کے لئے جانا ضروری ہوگا؟

ح .....اگریہلا حج صحیح ہو گیا تو دوبارہ کرنا ضروری نہیں ، حج کے بعدا عمال میں ستی نہیں بلکہ چستی ہونی حاسئے۔



المرسف المرس



جمعہ کے دن حج اور عید کا ہونا سعادت ہے

س.... کثر ہمارے مسلمان بھائی پڑھے لکھے اوران پڑھ پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا جج ''جوا کہ' ہوتا ہے، اوراس کا ثواب سات حجوں کے برابر ملتا ہے اور حکومتیں جمعہ کے دن کو جج نہیں ہونے دبیتی کیونکہ دو خطبے اکٹھے کرنے سے حکومت پر زوال آجا تا ہے۔ اور یہی عقیدہ ویقین وہ عید بین کے بارے میں رکھتے ہیں، اس کی شرعی تشریح فرمادیں۔ جمعہ کے جج کو'' جج اکبر' کہنا تو عوام کی اصطلاح ہے، البتہ ''معلم الحجاج'' میں طبرانی کی روایت نقل کی ہے کہ جمعہ کے دن کا جمعہ کے دن کج یا عید نہیں ہونے دبیتی، متعدد سند کی حقیق نہیں۔ اور یہ غلط ہے کہ حکومتیں جمعہ کے دن حج یا عید نہیں ہونے دبیتی، متعدد بار جمعہ کا جج ہوا ہے جس کی سعادت بے شار لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، اور جمعہ کوعیدیں بھی ہوئی ہیں۔

''ججاکبر'' کی فضیلت

س..... جسیا کہ شہور ہے کہ جمعہ کے دن کا حج پڑ جائے تو وہ'' حج اکبر' ہوتا ہے، جس کا اجر ستر حجوں کے اجر سے بڑھا ہوا ہے۔ آیا پیر صدیث ہے؟ اور کیا پیر صدیث صحیح ہے یا کہ عوام الناس کی زبانوں پر ویسے ہی مشہور ہے۔ جبکہ بعض حوالہ جات سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ'' حج اکبر'' کی اصطلاح ندکورہ حج کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر حج '' حج اکبر'' کہلاتا ہے عمرہ کے مقابلے میں، یا عرفہ کے دن کو'' حج اکبر'' کہتے ہیں، یا جس دن حجاج قربانی کرتے ہیں وہ'' حج اکبر'' ہے، وغیرہ وغیرہ ،ان تمام باتوں کی موجود گی میں ذہن شدید کرتے ہیں وہ '' حج اکبر'' کے اکبر' کاکس پراطلاق کیا جاسکتا ہے؟

ح.....جمعہ کے دن کے جج کو'' جج اکب'' کہنا تو عوام کی اصطلاح ہے، قر آن مجید میں'' جج اکبز'' کالفظ عمرہ کے مقابلے میں استعال ہوا ہے۔ باقی رہا یہ کہ جمعہ کے دن جو جج ہوااس کی فضیلت ستر گنا ہے، اس مضمون کی ایک حدیث بعض کتابوں میں طبر انی کی روایت سے نقل کی ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں۔









مجے کے ثواب کا ایصال ثواب

س....اگرایک شخص اپنا جج کر چکا ہے اور وہ کسی کے لئے بغیر نیت کئے جج کر کے اس کو بخش دیت ہے جج کر کے اس کو بخش دیتا ہے مرحوم کو ،تو کیا اس کا جج ادا ہوجائے گا؟ اگر نہیں ہوسکتا توضیح طریقہ اور نیت بتادیں۔ ح....اگر مرحوم کے ذمہ جج فرض تھا اور بیشخص اس کی طرف سے جج بدل کرنا چاہتا ہے تو اس مرحوم کی طرف سے إحرام باندھنا لازم ہوگا، ورنہ حج فرض ادا نہیں ہوگا، اور اگر مرحوم کے ذمہ جج فرض نہیں تھا تو جج کا ثواب بخشنے سے اس کو جج کا ثواب مل جائے گا۔

کیا حجرِ اُسود جنت ہے ہی سیاہ رنگ کا آیا تھا؟

س...... چرِاَسود جو کہ کالے رنگ کا ایک پھر ہے، میں نے ایک صدیث پڑھی ہے کہ چرِاَسود لوگوں کے کثر تِ گناہ کی وجہ سے کالا ہوگیا۔ جب یہ جنت سے آیا تھا تو اس کارنگ کیسا تھا؟ اس وقت اسے'' حجرِاَسود'' نہ کہتے تھے، کیونکہ''اسود'' کے تو معنی ہیں کالا، کیا صدیث سے اس پھر کا اصلی رنگ کا پیتہ چلتا ہے؟

ج ....جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ تر مذی ، نسائی وغیرہ میں ہے، اور امام تر مذی گنے اس کو دھسن سے کہ اس کو دھسن سے کہ اس کو دھسن سے کہ جب بینازل ہوا ہوگا اس وقت اس کو دھجرا سوؤ' نہ کہتے ہوں گے۔

حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچینمازنہ پڑھنابڑی محرومی ہے

س ..... میں چند دوستوں کے ساتھ مکہ مکر سمہ میں کام کرتا ہوں، ابھی کچھ دنوں کے لئے پاکستان آیا ہوں، جب ہم مکہ مکر سم میں ہوتے تھے قو میر رے دوستوں میں سے کوئی بھی حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے یہ کی مرتبان کو سمجھایا، وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ وہانی ہیں، پھر میں خاموش ہوجا تا تھا، کیکن یہاں آنے کے بعد بھی ان کے عمل میں تبدیلی نہیں آئی بلکہ اِدھر تو کسی بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ چند خاص مسجدیں ہیں ان کے سواسب کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، ظاہری حالت ان کی بیہ ہے کہ پگڑیاں پہنتے ہیں اور کندھوں پر دونوں جانب لمباسا کپڑا بھی لئکاتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بات









حِلرجِهام



کہاں تک ڈرست ہے؟ اوران کی پیروی اوران کے پیچھے نماز پڑھنا کہاں تک ٹھیک ہے؟
اب تو ہمارے محلّہ کی مسجد کے امام کو بھی نہیں مانتے ، براہ مہر بانی تفصیل سے جواب دیں۔
جسستر مین شریفین پہنچ کر و ہاں کی نماز باجماعت سے محروم رہنا بڑی محرومی ہے، حرمین شریفین کے ائمہ، امام احمد بن ضبل کے مقلد ہیں، اہلِ سنت ہیں، اگر چہ ہمارااان کے ساتھ بعض مسائل میں اختلاف ہے، کیکن بینہیں کہان کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھی جائے۔
جھے صرف مکہ مگر سمہ میں ہوتا ہے

س.....میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہا گر پچیّس اولیاء سندھ میں اور پیدا ہوجاتے تو حج پہاں ہوتا۔وضاحت سے بیربات بتائیں۔

ح .....اولیاءتو خداجانے سندھ میں لاکھوں ہوئے ہوں گے، مگر حج تو ساری دُنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے، یعنی مکہ کر مہ میں ،ایسی فضول با تیں کرنے سے ایمان جا تار ہتا ہے۔

کیالڑ کی کارخصتی سے پہلے جج ہوجائے گا؟

س .....ایک لڑی کا نکاح ایک لڑے کے ساتھ ہوگیا ہے لیکن رُخصتی نہیں ہوئی، اور نہ ہی دونوں فریقوں کا دوسال تک مزیدرُخصتی کرنے کا ارادہ ہے۔ لڑکا ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم ہے، لڑکا چاہتا ہے کہ وہ اپنے سعودی عرب کے قیام کے دوران اور رُخصتی سے پہلے لڑکی کو اپنے ساتھ حج کروائے۔ تو کیا بغیررُخصتی کے لڑکی کو لڑکے کے ساتھ حج پر جھیجنا جائز ہے؟

ج .....ج کرائے، دونوں کام ہوجائیں گے، رُخصتی بھی اور جج بھی۔ جب نکاح ہوگیا تو دونوں میاں بیوی ہیں،رُخصتی ہوئی ہویانہ ہوئی ہو۔

حاجی کودریاؤں کے کن جانوروں کا شکارجائزہے؟

س....قرآن مجید کی آیت ہے کہ دریاؤں کے جانوروں کوحلال قرار دیا گیا ہے،مگر ہم صرفمچھلی حلال سجھتے ہیں،جبکہ سمندروں میں اور بھی جاندار ہوتے ہیں۔

ح ....قرآنِ کریم نے إحرام کی حالت میں دریائی جانوروں کے شکارکوحلال فرمایا ہے،خود



جه فهرست «بخ







ان جانوروں کوحلال نہیں فرمایا۔ کسی جانور کاشکار جائز ہونے سے خوداس جانور کا حلال ہونا لازم نہیں آتا، مثلاً: جنگلی جانوروں میں شیراور چیتے کاشکار جائز ہے، مگریہ جانور حلال نہیں۔ اسی طرح تمام دریائی جانوروں کا شکار تو جائز ہے، مگر دریائی جانوروں میں سے صرف مجھلی کو حلال فرمایا گیا ہے (نصب الرایہ ج: ۴ ص:۲۰۲) اس لئے ہم صرف مجھلی کو حلال سمجھتے ہیں۔ حدود حرم میں جانور ذیح کرنا

س .....جیسا کہ حکم ہے کہ حدودِ حرم کے اندر ما سوائے ان کیڑے مکوڑوں کے جو کہ انسانی جان کے دہشت کی ٹہنی توڑنا بھی منع ہے۔ لیکن یہ جو جان کے دُشمن ہیں، کسی جاندار چیز کاحتیٰ کہ درخت کی ٹہنی توڑنا بھی منع ہے۔ لیکن یہ جو روازنہ سینکڑوں کے حساب سے مرغیاں اور دُوسرے جانور حدودِ حرم میں ذبح ہوتے ہیں، تفصیل سے واضح کریں کہ ان جانوروں کا حدودِ حرم میں ذبح کرنا کیا جائز ہے؟

ج.....حدودِحرم میں شکار جا ئزنہیں، پالتو جانوروں کوذنج کرنا جا ئز ہے۔

سانپ بچھووغیرہ کوحرم میں ،اور حالت اِحرام میں مارنا

س.....ایام جج میں بحالت ِ احرام اگر کسی موذی جانور مثلاً: سانپ ، بچھووغیرہ کو مارا جائے تو جائز ہے پانہیں؟ یاان جیسی چیزوں کے مارنے سے بھی'' دَم' دینالازم ہوجا تاہے؟

ج.....ایسےموذی جانوروں کوحرم میں اور حالت ِ احرام میں مارنا جائز ہے۔

مجے کے دوران تصویر بنوانا

س .....ایک خض حج پر جاتا ہے، مناسک جج ادا کرتے وقت وہ اُجرت دے کرایک فوٹوگرافر سے تصویریں اُتروا تا ہے، مثلاً: اِحرام باندھے ہوئے، قربانی کرتے وقت وغیرہ قصویر اُتروانا تو ویسے ہی ناجائزہے، کین جج کے دوران تصویر اُتروانے سے جج کے تواب میں کوئی کی واقع ہوتی ہے یانہیں؟

ج..... ج کے دوران گناہ کا کام کرنے سے ج کے ثواب میں ضرورخلل آئے گا، کیونکہ حدیث میں '' جحِ مبرور'' کی فضیلت آئی ہے،اور'' حجِ مبرور'' دہ کہلا تا ہے جس میں گناہوں سے اجتناب کیا جائے ، اگر حج میں کسی گناہ کا ارتکاب کیا جائے تو حج '' حجِ مبرور'' نہیں



100

المرسف المرس





حِلرجِهام



رہتا۔ علاوہ ازیں اس طرح تصویریں تھنچوانا اس کا منشا تفاخر اور ریا کاری ہے کہ اپنے دوستوں کو دِکھاتے پھریں گے،اور ریا کاری سے اعمال کا ثواب ضائع ہوجا تاہے۔ میجوہ کی زندگی گزارنے سے تو بہ اور حرام رقم سے حج

س.....میں یانچویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھےایک بردہ فروش نے بنوں سے اغوا کر کے پیجووں کے پاس فروخت کردیا، جنھوں نے مجھے رضا کارانہ طوریرناچ گانا سکھنے اور زنانہ لباس پیننے کو کہا، کین میرے انکار پر کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر مجھے بے ہوش کیا گیا، پھر میرا آپریشن کرکے مجھے مردانہ اجزا سے محروم کر دیا گیا،اس طرح میں دوبارہ گھر جانے یا کسی اورجگہ پناہ لینے کے قابل نہ رہا۔ مجھے ناچ گاناسکھایا گیا،میرے بال بڑھوا دیئے گئے، میرے کان چھدوا کر بالیاں پہنائی گئیں اور ناک چھدوا کر کیل ڈالی گئی۔ ظاہر ہے مجھے کوئی ا نکارنہیں ہوسکتا تھا،اور میں بیس سال تک ہیجووں میں رہا ہوں۔اب سب مرکھپ گئے ہیں اور میں ڈیرے کا مالک ہوں۔میرے پاس کافی رقم ہے، چاہتا ہوں کہ حج کرآؤں،لوگ کہتے ہیں پیدرام کا ہےاورتم بھی مجرم ہو،آپ مہر بانی کرکے بتائیں کہ میراحج ہوسکتا ہے؟ ح .....آپان تمام غیرشرع افعال سے توبہ کریں، جور دیدیآپ کے پاس ہے، اس سے حج نہ کریں بلکہ کسی غیرمسلم سے جج کے لئے قرض لے کر حج کریں اور جورقم آپ کے پاس جمع ہے اس سے قرض ادا کردیں۔ آئندہ کے لئے زنانہ وضع ترک کردیں، مردانہ لباس پہنیں اورایناڈ برہ بھی ختم کردیں۔

حرم میں چھوڑ کے ہوئے جوتوں اور چپلوں کا شرعی حکم

س .....حرم میں چپلوں اور جوتوں کے بارے میں کیا تھم ہے جوعام طور پر تبدیل ہوجاتے ہیں؟ کیاایک بارا پنی ذاتی چپل پہن کر جانا اور تبدیل ہونے پر ہر بارا یک نئی چپل پہن کر آنا

جانا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے جائز ہے؟

ج....جن چپلوں کے بارے میں خیال ہو کہ مالک ان کو تلاش کرے گا، ان کا پہننا صحیح نہیں، اور جن کواس خیال سے چپوڑ دیا گیا کہ خواہ کوئی پہن لے، ان کا پہننا صحیح ہے۔ یوں بھی ان کواٹھا کرضا کع کر دیا جاتا ہے۔



جه المرسف «الج





<mark>حج کے دنوں میں غیر قانو ن</mark>ی طور پر گاڑی کرایہ پر چلانا

س ..... یہاں سعود یہ میں کام کرنے والے دین دار حضرات کو جج اور عمرہ کرنے کا بے حد شوق ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ زندگی کے اس آخری رکن اور صرف زندگی میں ایک مرتبہ ادائیگی کی فرضیت ہونے کے باوجود مندرجہ ذیل فریب دہی اور حیلہ سازی وجھوٹ سے کام لے کران مقدس فریضوں کو اداکرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان اور جج کے زمانے میں لوگ گاڑیاں اس نیت سے خرید لیتے ہیں کہ دُوسروں کو عمرہ اور جج پر کرائے پر کرائے یہ جا کیں گے جا کیں گے، اس طرح گاڑی کی اچھی خاصی رقم کرائے سے قلیل مدت میں وصول ہوجائے گا۔

یادرہے کہ یہاں غیر سعودی کو کرایہ پر گاڑی چلانے کی اجازت نہیں، اور بیشتر راستے کی چوکیوں پر معلوم کیا جاتا ہے تو حالت احرام میں بھی برملا کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں، کرائے پر نہ لے جارہے ہیں اور نہ کرائے پر جارہے ہیں، (لے جانے والا اور جانے والے جھوٹ بولتے ہیں)۔

ج ..... ج کے لئے گاڑی لینے اور اس کو کرائے پر چلانے میں تو کوئی حرج نہیں ، مگر چونکہ قانو نا منع ہے اور اس کی خاطر جھوٹ بولنا پڑتا ہے ، اس لئے جج گناہ سے پاک نہ ہوا۔

بغیراجازت کے کمپنی کی گاڑی وغیرہ حج کے لئے استعال کرنا

س.... ملاز مین، عمرہ اور حج کے لئے کمپنی کی گاڑیاں جوان کے شہر میں استعال کے لئے ہوتی ہیں، ان کو لے کر خاموثی سے سفر پر چلے جاتے ہیں یا جن کے تعلقات ان کے افسروں سے اچھے ہوتے ہیں ان سے اجازت لے کراس مقدس فریضے کے سفر پر جاتے ہیں۔ اسی طرح ملاز مین، حج اور عمرے پر جاتے وقت کمپنی کا سامان مثلاً: سکے، کمل، واٹر کولر، چیا در یں، برتن وغیرہ بھی خاموثی سے یا تعلقات کی بنا پر اجازت لے کر لے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ عام ملاز مین الیمی مراعات کمپنیوں سے نہیں حاصل کر پاتے اور ان کو کمپنی اجازت نہیں دیتی۔



المرست المرست





ج.....اگر کمپنی کی اجازت نہیں تو کمپنی کی گاڑیوں اور دُوسرے سامان کا استعال جائز نہیں، پیخیانت اور چوری ہے۔

حاجيوں كاتخفے تحا ئف دينا

س .....اکثر لوگ جب عمره یا حج کے لئے جاتے ہیں توان کے عزیز انہیں تخفے میں مٹھائی،،
نقدرو پے وغیرہ دیتے ہیں، اور جب بیلوگ حج کرکے آتے ہیں تو تیرک کے نام سے ایک
رسم اداکرتے ہیں جس میں وہ محجوریں، زمزم اوران کے ساتھ دُوسری چیزیں رساً با نٹتے ہیں،
کیا بیرواج دُرست ہے؟

جسسوریز وا قارب اور دوست احباب کو تخفے تحائف دینے کا تو شریعت میں حکم ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، مگر دِلی رغبت ومحبت کے بغیر محض نام کے لئے یار سم کی کلیر پیٹنے کے لئے کوئی کام کرنا بُری بات ہے۔ حاجیوں کو تخفے دینا اور ان سے تخفے وصول کرنا آج کل ایسارواج ہوگیا ہے کہ محض نام اور شرم کی وجہ سے ریکام خوابی نخوابی کیا جاتا ہے، پیشر عاً لائقِ ترک ہے۔

مج كرنے كے بعد "حاجى" كہلا نااور نام كے ساتھ لكھنا

س..... هج کی سعادت حاصل کرنے کے بعدا پنے نام میں لفظ'' حاجی'' لگانا کیا جائز ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں بتا ئیں تا کہ میں بھی اپنے نام میں'' حاجی'' لگالوں یا نہ لگاؤں، بہتر کیا ہے؟

ی ..... اپنے نام کے ساتھ'' حاجی'' کا لقب لگانا بھی ریا کاری کے سوا کچھ نہیں، جج تو رضائے الٰہی کے لئے کیا جاتا ہے، لوگوں سے'' حاجی'' کہلانے کے لئے نہیں۔ دُوسرے لوگ اگر'' حاجی صاحب'' کہیں تو مضا لَقہ نہیں لیکن خودا پنے نام کے ساتھ'' حاجی'' کا لفظ لکھنا بالکل غلط ہے۔

حاجیوں کااستقبال کرناشرعاً کیساہے؟

س....ا كثريد يكها گيا ہے كہ حج كى سعادت حاصل كركي آنے والے حضرات كولواحقين

107

چې فېرست «ې





ایئر پورٹ یابندرگاہ پر بڑی تعداد میں لینے جاتے ہیں، حاجی کے باہر آتے ہی اسے پھولوں
سے لا ددیتے ہیں، پھر ہر شخص حاجی سے گلے ملتا ہے، حاجی صاحبان ہار پہنے ہوئے ہی ایک
سجی سجائی گاڑی میں دُولہا کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، گلی اور گھر کو بھی خوب حاجی صاحب کی آمد
پر سجایا جاتا ہے، جگہ جگہ'' جج مبارک'' کی عبارت کے کتبے لگے نظر آتے ہیں، بعض لوگ تو
مختلف نعر ہے بھی لگاتے ہیں۔ معلوم بیکرنا ہے کہ ہار، پھول، کتبے، نعر ہے اور گلے ملنے کی
شری حیثیت کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے کیا اس طرح اِخلاص برقر ارر ہتا ہے؟
ج، اور ان سے دُعا کرانے کا بھی تھم ہے، لیکن سے پھول اور نعر ہے وغیرہ عدود سے تجاوز
ہے، اگر حاجی صاحب کے دِل میں عجب پیدا ہوجائے تو جے ضائع ہوجائے گا۔ اس لئے ان
چیزوں سے احتر از کرنا چاہئے۔



O Com





# عیدالاضیٰ کےموقع برقر بانی کےمسائل کی تفصیل

(بید حضرت مصنف مدخلائکاایک مفید مضمون ہے،اس لئے شامل کیا جارہاہے)

#### فضائل قرباني

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ہجرت کے بعد ہرسال قربانی فرمائی، کسی سال مرکز نہیں فرمائی، کسی سال مرکز نہیں فرمائی، اس سے مواظبت ثابت ہوئی جس کا مطلب ہے لگا تارکرنا، اس طرح اس سے وجوب ثابت ہوا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے قربانی نہ کرنے پروعید فرمائی، احادیث میں بہت می وعید میں فرکور ہیں، جیسے آپ صلی الله علیه وسلم کا ارشاد که: ''جوقربانی نه کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔'' قربانی کی بہت می فضیلتیں ہیں، منداحمہ کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے، زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفرمایا: ''قربانی تمہارے باپ (ابراہیم علیہ السلام) کی سنت ہے۔' صحافی نے بوچھا: ''جمارے لئے اس میں کیا ثواب ہے؟'' آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔'' اون کے متعلق فرمایا: ''اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔''

حضرت ابنِ عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں: '' قربانی سے زیادہ کوئی دُوسراعمل نہیں ہے، اِلَّا یہ کدرشتہ داری کا پاس کیا جائے۔'' تا نبیس ہے اللَّا یہ کدرشتہ داری کا پاس کیا جائے۔''

قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے، حدیث میں ہے کہ:'' قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالی ومحبوب نہیں، اور قربانی کرتے وقت خون کا

جوقطرہ زمین پرگرتاہے وہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوجا تاہے۔''

(مشکوة شریف ص:۱۲۸)









جِلد چہارم



قربانی کس پرواجب ہے؟

چند صورتوں میں قربانی کرناواجب ہے:

ا:....کس شخص نے قربانی کی منّت مانی ہوتواس پرقربانی کرناواجب ہے۔

۲:....کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہواورا تنا مال چھوڑا ہو

کواس کے تہائی مال ہے قربانی کی جاسکے تواس کی طرف سے قربانی کرناواجب ہے۔

س:.....جس شخص پر صدقه نظر واجب ہے، اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی

کرنا بھی واجب ہے، پس جس شخص کے پاس رہائش مکان، کھانے پینے کا سامان،

استعال کے کیڑوں اور روز مرّہ استعال کی دُوسری چیزوں کے علاوہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کا نقدرو یہیے، مال تجارت یا دیگرسا مان ہو،اس برقر بانی کرناواجب ہے۔

ی مایت 6 مقدر و پید، مال مجارت یا دیرس مان بوء آن پر رای سرماوا جب ہے۔

اللہ مالہ: ایک شخص کے پاس دومکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے۔

اور دُوسرا خالی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت ساڑھے باون

تولہ جاندی کی مالیت کے برابر ہو۔

پہ:..... یا مثلاً:ایک مکان میں وہ خودر ہتا ہواور دُوسرامکان کرایہ پراُٹھایا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریاتِ زندگی میں شار ہوگا اور اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔

ﷺ یا مثلاً:کسی کے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک عام استعال کی ہے اور میں میں سے میں ا

دُوسری زائدتواس پربھی قرباِنی واجب ہے۔

پہ:..... یا مثلاً: کسی کے پاس دو پلاٹ ہیں، ایک اس کے سکونتی مکان کے لئے ہے اور دُوسرا زائد، تو اگر اس کے دُوسرے پلاٹ کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوتو اس برقر بانی واجب ہے۔

پنیت ہوں تواس پر بھی قربانی کر اتنی مالیت کا ہوتو اس پر بھی قربانی واجب ہے، یا صرف والدین کی طرف سے دیا گیا زیور اور استعمال سے زائد کپڑے نصاب کی مالیت کو پہنچتے ہوں تواس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔



109

چه فهرست «خ



دربسر ہوسکتی ہے، پس انداز نہیں ہوسکتی، اس کی ماہانہ تنخواہ سے اس کے اہل وعیال کی گزربسر ہوسکتی ہے، پس انداز نہیں ہوسکتی، اس پر قربانی واجب نہیں جبکہ اس کے پاس کوئی اور مالت نہو۔

اوقات ہوتی ہے، وہ زمین اس کی خوس کی پیداوار سے اس کی گزر سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہے، جس کی پیداوار سے اس کی گزر

ا کے بیل اور دودھیاری گائے ہیں ہل جوتنے کے لئے بیل اور دودھیاری گائے بھینس کے علاوہ اور مولیثی اسنے ہیں کہان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی کرنا

، مہ:.....ایک شخص صاحبِ نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے، کین اس نے شوق سے قربانی کا جانو رخر یدلیا تو قربانی واجب ہے۔

۵:....مسافر پر قربانی واجب نہیں۔

٢:.....عجه قول کے مطابق نجے اور مجنون پر قربانی واجب نہیں ہنواہ وہ مال دار ہوں۔

قربانی کاوفت

ا:..... بقرعید کی دسویں تاریخ سے لے کر بارہویں تاریخ تک کی شام (آفتاب غروب ہونے سے پہلے) تک قربانی کا وقت ہے، ان دنوں میں جب چاہے قربانی کرسکتا ہے، کین پہلا دن افضل ہے، پھر گیار ہویں تاریخ، پھر بار ہویں تاریخ۔

۲:.....شهر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا دُرست نہیں، اگر کسی نے عید سے پہلے جانور ذرج کرلیا تو یہ گوشت کا جانور ہوا، قربانی نہیں ہوگی۔البتہ دیہات میں جہال عید کی نماز نہیں ہوتی، عید کے دن شجے صادق طلوع ہوجانے کے بعد قربانی کرنا دُرست ہے۔

۳:.....ا گرشهری آ دمی خودتو شهر میں موجود ہے، مگر قربانی کا جانوردیہات میں بھیج دے اور وہاں صبح صادق کے بعد قربانی ہوجائے تو دُرست ہے۔

بہتر نہیں۔



(140

چە**فىرسى** ھې





۵:.....اگران تین دنوں کے اندر کوئی مسافر اپنے وطن پہنچ گیا یا اس نے کہیں اِ قامت کی نیت کر لی اور وہ صاحبِ نصاب ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔

اِ قامت کی نیت کر کی اوروہ صاحبِ نصاب ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔ ۲:....جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے،اس کے لئے ان دنوں میں قربانی کا جانور ذئح کرنا ہی لازم ہے،اگراتنی رقم صدقہ خیرات کردی تو قربانی ادانہیں ہوگی اور بیہ شخص گناہ گار ہوگا۔

ے: ۔۔۔۔۔جس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی اوران تین دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی تو اس کے اور نہیں کی تو اس کے بعد قربانی کرنا گرست نہیں، اس شخص کو تو بہ و استغفار کرنی چاہئے اور قربانی کے جانور کی مالیت صدقہ خیرات کردے۔

۸:.....ایک شخص نے قربانی کا جانور باندھ رکھاتھا،مگر کسی عذر کی بنا پر قربانی کے دنوں میں ذرج نہیں کرسکا تو اس کا اب صدقہ کردینا واجب ہے، ذرج کر کے گوشت کھانا وُرستے نہیں۔

9:....قربانی کا جانورخودا پنے ہاتھ سے ذرج کرنامستحب ہے،لیکن جوشخص ذرج کرنا نہ جانتا ہو یاکسی وجہ سے ذرج نہ کرنا چا ہتا ہوا سے ذرج کرنے والے کے پاس موجو در ہنا بہتر ہے۔

ا: ....قربانی کا جانور ذرج کرتے وقت زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ دِل میں نیت کرلینا کافی ہے، اور بعض دُعا ئیں جو حدیثِ پاک میں منقول ہیں اگرکسی کو یاد ہوں تو ان کا پڑھنامستحب ہے۔

کسی دُوسرے کی طرف سے نیت کرنا

ا: ....قربانی میں نیابت جائز ہے، یعنی جس شخص کے ذمه قربانی واجب ہے اگر اس کی اجازت سے یا حکم سے دُوسر شخص نے اس کی طرف سے قربانی کردی تو جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص کے حکم کے بغیراس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم کے بغیر شریک کیا گیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کو اس کے حکم کے بغیر شریک کیا گیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔

۲:...... وی کے ذمها پنی اولا د کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ،ا گراولا د

چه فهرست «خ



حلجبارم



ب<mark>الغ اور مال دار ہوتو خود کرے۔</mark>

۳:.....اسی طرح مرد کے ذمہ بیوی کی جانب سے قربانی کرنا لازم نہیں، اگر بیوی صاحب نصاب ہوتواس کے لئے الگ قربانی کا انتظام کیا جائے۔

ہم:.....جس شخص کواللہ تعالیٰ نے تو فیق دی ہو وہ آپی واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف سے بھی قربانی کرے،اس کا بڑا اُجر و ثواب ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے بھی ہم پر بڑے احسانات اور حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، مگر اپنی واجب قربانی لازم ہے،اس کو چھوڑنا جائز ہیں۔

قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟

ا:...... بکری، بکرا،مینڈ ھا، بھیڑ، وُ نبہ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اُونٹ، اُوٹٹی کی قربانی دُرست ہے،ان کےعلاوہ کسی اور جانور کی قربانی دُرست نہیں۔

نی کریں تو بھی اگر سات آدمی شریک ہوکر قربانی کریں تو بھی درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ ساتویں جصے سے کم نہ ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لئے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو، اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہوتو کسی کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

۳:....کسی نے قربانی کے لئے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ دُوسر دِل کا حصہ رکھ لیا تو یہ دُوسر دِل کا حصہ رکھ لیا تو یہ دُوسر ہے۔ اور بعد میں دُوسروں کا حصہ رکھ لیا تو یہ

لیکن اگر گائے خریدتے وقت دُوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی ، مگراب دُوسروں کو بھی شریک کرنا چا ہتا ہے، تو بیدد یکھیں گے کہ آیا اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے تو دُوسروں کو بھی شریک کر تو سکتا ہے مگر بہتر نہیں ، اورا گراس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو دُوسروں کو شریک کرنا دُرست نہیں۔



(145)

چە**فىرسى** ھې





۳۰:....اگر قربانی کا جانورگم ہوگیا اور اس نے دُوسراخریدلیا، پھراتفاق سے پہلا بھی اللہ ہوراتفاق سے پہلا بھی مل گیا، تواگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمہ ہے، اوراگر واجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگئ۔

کے ہوتو اس کی ہوتو اس کی ہوخواہ ایک ہی دن کی کمی ہوتو اس کی قربانی کرنا دُرست نہیں، پورے سال کی ہوتو اس کی عربانی کرنا دُرست نہیں، پورے سال کی ہوتو دُرست نہیں۔اور گائے یا جھینس پورے دو سال کی ہوتو قربانی دُرست ہوگی،اس سے کم عمر کی ہوتو دُرست نہیں۔اوراُونٹ پورے پانچ سال کا ہوتو قربانی دُرست ہوگی۔

۲:.....بھیڑ، یا دُنبہاگر چھ مہینے سے زائد کا ہواورا تنافر بہ یعنی موٹا تازہ ہو کہاگر پورے سال والے بھیڑ دُنبول کے درمیان چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہوتو اس کی قربانی کرنادُ سبت سے اوراگر بچھ فی معلوم ہوتا سبقہ قربانی دُسیہ نہیں

پید سے باق سے بیرت ہے۔ کرنا دُرست ہے،اورا گر بچھ فرق معلوم ہوتا ہے تو قربانی دُرست نہیں۔ 2:..... جو جانوراندھایا کانا ہو یااس کی ایک آٹکھ کی تہائی روشنی یااس سے زائد

جاتی رہی ہو، یاایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، تواس کی قربانی کرنا دُرست نہیں۔ اگار ہیں ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی ہے زیادہ کٹ گیا ہو، تواس کی قربانی کرنا دُرست نہیں۔

۸:..... جو جانورا تنالنگرا ہو کہ صرف تین پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں ۔اورا گر چلنے ۔

میں چوتھ پاؤں کا سہارا تولیتا ہے مگر کنگڑا کر چلتا ہے تواس کی قربانی وُرست ہے۔

9:.....اگرجانورا تنا دُبلا ہو کہاس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہوتو اس کی قربانی دُرست نہیں۔اگرایسا دُبلا نہ ہوتو قربانی دُرست ہے۔جانور جتنا موٹا،فر بہ ہواسی قدر قربانی اچھی ہے۔

ا:.....جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ دانت جھڑ گئے ہوں اس کی قربانی وُرست نہیں۔ قربانی وُرست نہیں۔

اا:.....جس جانور کے پیدائش کان نہ ہوں اس کی قربانی کرنا وُرست نہیں،اگر کان تو ہوں مگرچھوٹے ہوں اس کی قربانی وُرست ہے۔

١٢: .... جس جانور كے بيدائش طور پرسينگ نه موں اس كى قربانى دُرست



(1410)

چە**فىرسى** ھې

(IYM)





ہے،اورا گرسینگ تھے مگرٹوٹ گئے،تو صرف اُوپر سےخول اُتراہےاندر کا گودا ہاتی ہےتو قربانی وُرست ہے،اگر جڑہی ہے نکل گئے ہوں تواس کی قربانی کرنا وُرست نہیں۔ السنضى جانورى قربانى جائز، بلكهافضل ہے۔

۱۲:....جس جانور کے خارش ہوتو اگر خارش کا اثر صرف جلد تک محدود ہے تواس کی قربانی کرنا دُرست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہواور جانوراس کی وجہ سے لاغراور دُبلا ہو گیا ہوتواس کی قربانی دُرست نہیں۔

10:.....اگر جانورخریدنے کے بعداس میں کوئی عیب ایسا پیدا ہوگیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی وُرست نہیں، تواگر پیخص صاحبِ نصاب ہے اور اس برقربانی واجب ہے تواس کی جگہ تندرست جانورخر پد کر قربانی کرے،اورا گراس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تووہ اس جانور کی قربانی کردے۔

١٢:..... جانور پہلے توضیح سالم تھا مگر ذبح کرتے وقت جواس کولٹایا تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ عیب بیدا ہو گیا تواس کا کچھ حرج نہیں،اس کی قربانی دُرست ہے۔

#### قربانی کا گوشت

ا:.....قربانی کا گوشت اگر کئی آ دمیوں کے درمیان مشترک ہوتواس کوا ٹکل سے تقسیم کرنا جائز نہیں، بلکہ خوب احتیاط ہے تول کر برابر حصہ کرنا وُرست ہے۔ ہاں! اگر کسی کے جھے میں سراور یا وُں لگا دیئے جا 'میں تواس کے دزن کے جھے میں کمی جا ہُزہے۔ ۲:.....قربانی کا گوشت خود کھائے، دوست احباب میں تقسیم کرے، غریب

مسکینوں کو دے، اور بہتریہ ہے کہ اس کے تین جھے کرے، ایک اپنے لئے، ایک دوست احباب،عزیز وا قارب کو ہدیہ دینے کے لئے اورایک ضرورت مند نا داروں میں تقسیم کرنے کے لئے۔الغرض کم از کم تہائی حصہ خیرات کردے،لین اگر کسی نے تہائی سے کم گوشت خیرات کیا، باقی سب کھالیایا عزیز وا قارب کودے دے تب بھی گناہ نہیں۔

س: ....قربانی کی کھال اینے استعمال کے لئے رکھ سکتا ہے، کسی کو ہدیہ بھی کرسکتا

المرسف المرس



حِلرجِهام



ہے، کیکن اگراس کوفروخت کردیا تو اس کے پیسے نہ خوداستعال کرسکتا ہے، نہ کسی غنی کودینا جائزہے، بلکہ کسی غریب پرصدقہ کردیناواجب ہے۔

۔ ہم:....قربانی کی کھال کے پیسے مسجد کی مرمت میں یا کسی اور نیک کام میں لگا نا جائز نہیں، بلکہ کسی غریب کوان کا ما لک بنادینا ضروری ہے۔

3:....قربانی کی کھال یااس کی رقم کسی الیسی جماعت یا انجمن کودینا دُرست نہیں جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ مستحقین کونہیں دیں گے، بلکہ جماعتی پروگراموں مثلاً کتابوں اور رسالوں کی طباعت واشاعت، شفاخانوں کی تعمیر، کارکنوں کی تخواہ وغیرہ میں خرچ کریں گے، کیونکہ اس رقم کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، البتہ ایسے ادارے کودینا دُرست ہے جوواقعی مستحقین میں تقسیم کرے۔

۲:.....قربانی کے جانور کا دُودھ نکال کراستعال کرنا، یااس کی کپثم اُ تارنا دُرست نہیں،اگراس کی ضرورت ہوتو وہ رقم صدقہ کردینی چاہئے۔

۔۔۔۔۔قربانی کے جانور کی جھول اور رسی بھی صدقہ کردینی چاہئے۔

٨:....قربانی کی کھال یا گوشت قصاب کواُ جرت میں دیناجا ئزنہیں۔

9:....اسى طرح امام يامؤوّن كوبطوراً جرت دينا بھى دُرست نہيں \_

چندغلطیوں کی اصلاح

ا:....بعض لوگ یہ کوتا ہی کرتے ہیں کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی مجض وکھاوے کے لئے قربانی کرنا دُرست نہیں، جس سے واجب حقوق فوت ہوجا ئیں۔

۲:.... بہت سے لوگ محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی نیت کر لیتے ہیں، اگر عبادت کی نیت نہ ہوتو ان کو ثواب نہیں ملے گا،اورا گرایسے لوگوں نے کسی اور کے ساتھ حصدر کھا ہوتو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔

س:.....بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہوجانا کافی ہے،اس کئے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کرلی،ایک سال بیوی کی طرف



چە**فىرسى** ھې



جِلد چہارم



سے کردی، ایک سال لڑکے کی طرف سے، ایک سال لڑکی کی طرف سے، ایک سال مرحوم والدی طرف سے، ایک سال مرحوم والدی کی طرف سے۔ خوب یا در کھنا چاہئے کہ گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہوان میں سے ہرایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلاً: میاں ہوی اگر دونوں صاحب نصاب ہوں تو دونوں کی طرف سے دوقربانیاں لازم ہیں، اسی طرح اگر باپ بیٹا دونوں صاحب نصاب ہوں تو خواہ اکٹھے رہتے ہوں مگر ہرایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔

بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ قربانی عمر بھر میں ایک دفعہ کرلینا کافی ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ جس طرح زکوۃ اورصدقۂ فطر ہرسال واجب ہوتا ہے، اسی طرح ہر صاحب نصاب پر بھی قربانی ہرسال واجب ہے۔ بعض لوگ گائے یا بھینس میں حصہ رکھ لیتے ہیں اور یہ ہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے حصے رکھے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ بڑی غلطی ہے، اگرسات حصہ داروں میں سے ایک بھی بے دین ہویا اس نے قربانی کی نبیت نہیں کی بلکہ محض گوشت کھانے کی نبیت کی تو سب کی قربانی ہر باد ہوگئی، اس لئے حصہ ڈالتے وقت حصہ داروں کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرنا چاہئے۔

قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے

س....قربانی کے بارے میں علماء سے تقریروں میں سنا ہے کہ سنت ِابراہیمی ہے، ایک مولوی صاحب نے دورانِ تقریر فر مایا کہ سنت ِ نبوی ہے، لہذا اس سنت پرحتی الوسع عمل کی کوشش کرنی چاہئے نہ کہ گوشت کھانے کا ارادہ، ایک آ دمی مجمع سے اُٹھا اور اس نے کہا: مولوی صاحب! سنت ِ ابراہیمی ہے، ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے فر مایا: واقعی سنت ِ ابراہیمی ہے، مگر ہم کوسنت ِ نبوی سمجھ کر قربانی کرنی چاہئے۔ آ دمی نے کہا: آپ غلط مسئلہ بتارہے ہیں۔ آ دھ گھنٹے کی بحث کے باوجودوہ شخص قائل نہیں ہوا۔ براہ کرم اس مسئلے بروشنی ڈال کر ہمیں اندھیرے سے نکالیں۔



(177)

المرسف المرس

حِلجِهام



ج.....لغو بحث تھی، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے ہی، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہوئی، دونوں میں کوئی تعارض یا تضاد تو ہے ہیں۔

قربانی کی شرعی حیثیت

س...قربانی کی شرعی حیثیت کیاہے؟

ح .....ایک اہم عبادت اور شعائرِ اسلام میں سے ہے، زمانۂ جاہلیت میں بھی اس کوعبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، اسی طرح آج تک بھی دُوسرے مذاہب میں '' قربانی ''مذہبی رسم کے طور پرادا کی جاتی ہے، مشرکین اورعیسائی بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سواکسی کی نہیں ہوسکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہئے۔ دُوسری ایک آبیت میں اسی مفہوم کودُ وسرے عنوان سے بیان فرمایا ہے: '' بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔''

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بعد جمرت دس سال مدینه طیبہ میں قیام فرمایا، ہر سال برابر قربانی کرتے تھے (ترندی)۔ جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ میں جج کے موقع پر واجب نہیں بلکہ ہر شخص پر، ہر شہر میں واجب ہوگی، بشرطیکہ شریعت نے قربانی کے واجب ہونے کے لئے جو شرائط اور قیود بیان کی ہیں وہ پائی جا کیں۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، اسی لئے جمہور علمائے اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔









## قربانی کس پرواجب ہے؟

چاندی کے نصاب بھر مالک ہوجانے پر قربائی واجب ہے س....قربانی کس پرواجب ہوتی ہے؟ مطلع فرمائیں۔ ج....قربانی ہراس مسلمان عاقل، بالغ مقیم پرواجب ہوتی ہے، جس کی ملک میں ساڑھے باون تولہ چاندی یااس کی قیمت کا مال اس کی حاجاتِ اَصلیہ سے زائد موجود ہو، یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہول، یا مالِ تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا

قربانی کے معاملے میں اس مال پر سال بھر گزرنا بھی شرطنہیں، بچہ اور مجنون کی ملک میں اگر اتنامال ہو بھی تو اس پر یااس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔اسی طرح جو شخص شرعی قاعدے کے موافق مسافر ہواس پر بھی قربانی لازم نہیں۔جس شخص پر قربانی

ری بوسی را میں موسی ہے ہوئی ہے۔ لازم نہ بھی اگراس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تواس پر قربانی واجب ہوگئی۔ ...

قربانی صاحبِ نصاب پر ہرسال واجب ہے س....قربانی جو کہ سب سے پہلے اپنے اُوپر واجب ہے اور پھر دُوسروں پر ، کیا ایک دفعہ

كرنے بے واجب پوراہوجا تا ہے اپر سال اپنے اُو پر کر نی واجب ہو تی ہے؟

ج.....قربانی صاحبِ نصاب پرز کو ۃ کی طرح ہرسال واجب ہوتی ہے،قربانی کے واجب ہونے کے لئے نصاب پرسال گزرنا بھی ضروری نہیں۔

قربانی کے واجب ہونے کی چندا ہم صورتیں

مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان، بلاٹ وغیرہ۔

س.....میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، اگر بقرعید کے تین دنوں میں کسی دن بھی میرے پاس کے اس کا دو ہزار چھ سوپیٹس) رویے آجائیں تو کیا مجھ پر قربانی کرنا واجب ہوگی؟



**۫ڿ؞ؙڣڔ**ڛؿ؞ڿ



حِلجِهام



(آج کل ساڑھے۵۲ تولے چاندی کے دام بحساب پچاس روپے فی تولہ۲۶۲۵ روپے بنتے ہیں)۔

ے ۔۔۔۔۔ جی ہاں! اس صورت میں قربانی واجب ہے۔ اس مسئلے کو سیحفے کے لئے میصنف ضروری ہے کہ زکو ۃ اور قربانی کے درمیان کیا فرق ہے؟ سوواضح رہے کہ زکو ۃ بھی صاحب نصاب پر واجب ہوگی ہے، اور قربانی بھی صاحب نصاب ہی پر واجب ہے، مگر دونوں کے درمیان دو وجہ سے فرق ہے۔ ایک یہ کہ زکو ۃ کے واجب ہونے کے لئے شرط ہے کہ نصاب پر سال گزرگیا ہو، جب تک سال پورانہیں ہوگا زکو ۃ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لئے سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں بلکہ اگر کوئی شخص عین قربانی کے دن صاحب نصاب ہوگیا تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ زکو ۃ سال کے بعد واجب ہوگی۔

س....میری دو بیٹیوں کے پاس پندرہ سولہ سال کی عمر سے دوتو لے سونے کے زیور ہیں، وہ اس کی مالک ہیں، وہ ہماری زیرِ کفالت ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کی طرف سے قربانی کرسکیں، کیاان بیٹیوں پر قربانی واجب ہے؟ اگر فرض ہے تو وہ قربانی کس طرح کریں جبکہ ان کے پاس نفتہ پیسے نہیں؟ واضح رہے کہ دو تو لے زیور کے دام تقریباً سات ہزار رویے بنتے ہیں۔

ح .....اگران کے پاس کچھرو پیہ پیسہ بھی رہتا ہے تو وہ صاحبِ نصاب ہیں ،اوران پرز کو ۃ



المرست المرست





جِلد چبام



<mark>اورقر بانی</mark> دونوں واج<mark>ب ہیں،اورا گرروپیہ پیس</mark>نہیں رہتا تو وہ صاحبِ نصاب نہیں اوران پر زکو ة اورقر بانی بھی واجب نہیں۔

س.... ہماری شادی کوانم سال ہو گئے، کین میری ہیوی نے صرف دوبار قربانی کی، کیونکہ میرے پاس اس کی طرف سے قربانی کرنے کے پینے نہیں تھے۔ لیکن اس کے پاس اس ہمام مدت میں کم وبیش تین چار تو لے سونے کے زیور رہے ہیں۔ کیا میری ہیوی پراس تمام مدت میں ہرسال قربانی فرض تھی؟ کیونکہ اس تمام مدت میں ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت بہر حال تین چار تولے سونے سے کم رہی۔ اگر فرض تھی تو کیا ۳۹ سال کی قربانی اس کے ذمے واجب الا دائیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ اس سے کیسے عہد برآ ہو؟ واضح رہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس خیال میں رہے کہ قربانی اس پر واجب ہے جس کے پاس کم از کم ساڑھے سات تولے سونا ہو۔ (نوٹ ابھی کچھز مانہ پہلے تک خالص چاندی کا روپیہ ہوتا تھا جس کا وزن ٹھیک ایک تولہ ہوتا تھا، جس کے پاس ۲۵ روپیہ ہوتا تھا جس کا چار روپے کی بھیڑ بکری لاکر قربانی کر دیتا تھا، آج کل کے گرام اور ہوشر با نرخوں نے یہ حیار روپے کی بھیڑ بکری لاکر قربانی کر دیتا تھا، آج کل کے گرام اور ہوشر با نرخوں نے یہ مسائل عوام کے لئے مشکل بنا دیتے ہیں )۔

ح ..... یہاں بھی وہی اُوپر والامسلہ ہے، اگرآپ کی اہلیہ کے پاس زیور کےعلاوہ کچھرو پیہ پیسہ بھی بطور ملک رہتا تھا تو قربانی واجب تھی اور زکو ۃ بھی، جس کے ذمہ قربانی واجب ہو اوروہ نہ کرے تواتنی رقم صدقہ کرنے کا حکم ہے۔

س....میری ایک شادی شدہ بیٹی جس کے پاس پندرہ سال کی عمر سے دوتین تولے سونے کا زیور رہا ہے اور شادی کے بعد اور زیادہ ہی ہے۔ اس کی طرف سے نہ میں نے بھی قربانی کی ، نہ اس نے خود کی ، اور نہ شوہراس کی طرف سے کرتا ہے، ایسے میں کیا میری اس بیٹی پر پندرہ سال کی عمر سے قربانی فرض ہے اور وہ بھی تمام سالوں کی قربانیاں اداکرے؟

ج .....اُو بر کامسکامن وعن یہاں بھی جاری ہے۔

س..... چندایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ ۲۲۵ روپے ہیں، نہ سونا ہے، نہ چا ندی ہے، لیکن ان کے پاس ٹی وی ہے، جس کے دام تقریباً دس ہزار روپے ہیں، ایسے لوگوں پر قربانی



14.

چې فېرست «ې



فرض ہے کہ ہیں؟

ج..... ٹی وی ضروریات میں داخل نہیں ، بلکہ لغویات میں شامل ہے۔جس کے پاس ٹی وی ہواس پرصدقۂ فطراور قربانی واجب ہے ،اوراس کوز کو ۃ لینا جائز نہیں۔

س ..... میں زیادہ تر مقروض رہا، اس لئے میں نے بہت کم قربانی کی ہے، جبکہ میرے اور اخراجات ایسے ہیں کہ میں ان میں تھوڑ ابہت رَدّو بدل کر کے قربانی کرسکتا ہوں۔قرض اپنی جگہ پر ہے جس کورفتہ رفتہ ادا کرتار ہتا ہوں، تو کیا میر االی حالت میں قربانی کرنا صحیح ہوگا؟

ج....ان حالات میں بیتو ظاہر ہے کہ قربانی آپ پر واجب نہیں، رہا یہ کہ قربانی کرنا تیجے بھی ہے یانہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ اس قرضہ کو بہ

سہولت ادا کر سکتے ہیں تو قرض لے کر قربانی کر ناجائز بلکہ بہتر ہے، ور نہیں کرنی چاہئے۔ س ....سنا ہے کہ نابالغ بچوں پر قربانی فرض نہیں، میراایک نابالغ نواسہ میرے ساتھ رہتا

ہے، کیامیں اس کی طرف نے قربانی کرسکتا ہوں؟ قربانی صحیح ہوگی؟

ج.....اگرآپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی طرف سے کیجئے، اس کے بعد اگر گنجائش ہوتو نابالغ نواسے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مگر نابالغ کے بجائے اپنے مرحوم بزرگوں کی طرف کرنا بہتر ہوگا۔

س....میراایک شادی شدہ بیٹا عرب میں رہتا ہے، اس نے نہ ہم کو قربانی کرنے کے لئے کھا اور نہ قربانی کے لئے پیسے بھیج ایکن ہم والدین نے اس کی محبت میں اس کی طرف سے کمرا قربانی کے ہوئی یا غلط؟

ج ....فلی قربانی ہوگئی الیکن واجب قربانی اس کے ذمہرہےگی۔

س..... یا بجائے بکرے کے اس بیٹے کی طرف سے اس کی بے خبری میں گائے میں ایک حصہ لینا صحیح ہوا؟ اگر غلط ہوا تو گائے کے باقی حصہ داروں کی قربانی صحیح ہوئی باغلط؟

ج ..... چونکے نفلی قربانی ہوجائے گی ،اس کئے گائے میں حصہ لینا سیجے ہے۔



141

چەفىرسىيە چەقىرىسىيە





عورت اگرصا حب نصاب ہوتواس پر قربانی واجب ہے

س....کیاعورت کواپنی قربانی خود کرنی چاہئے یاشو ہر کرے؟ اکثر شو ہر حضرات بہت شخت ہوتے ہیں، اپنی بیویوں برظلم کرتے ہیں اور انہیں ننگ دست رکھتے ہیں، ایسی صورت میں شرعی مسئلہ بتائے۔

ح .....عورت اگرخودصا حب نصاب ہوتواس پر قربانی واجب ہے، ور نہ مرد کے ذمہ بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ،گنجائش ہوتو کر دے۔

برسرِروزگارصاحبِنصاب لڑے الرکی سب پر قربانی واجب ہے حاہے ابھی ان کی شادی نہ ہوئی ہو

س ..... والدمحترم الجھے عہدے پر فائز ہیں، پہلی ہیوی سے ماشاء اللہ سے پانچ بہن بھائی ہیں، جس میں تین لڑکیاں بھی ہیں، جبکہ دونوں جوان بھائی اورا یک بہن برسر ملازمت ہیں۔ سوتیلی ماں کی دوچھوٹی بچیاں ہیں جواسی گھر میں الگ الگ کمرے میں رہتی ہیں۔ والدمحترم نے دو بکروں کی قربانی کی اور دونوں بیٹے، ایک بٹی نے گائے میں حصہ لیا جو کہ تینوں غیر شادی شدہ ہیں، اپنی کمائی سے انہوں نے گائے میں حصہ لیا تھا جبکہ دونوں نو جوان بھائی کمار ہے ہیں اور والدبھی اچھی خاصی انکم لارہے ہیں۔ پوچھنا میہ کہ کیا میسب بچھ ہونے کے باوجود غیر شادی شدہ لڑکی کا قربانی کرنا جائز ہے؟ باپ بیٹے اور بیٹی سب نے مل کر پانچ قربانی کرنا جائز ہے؟

ج .....اگرباپ، بیٹے اور بیٹیاں سب برسرِ روزگار اور صاحبِ نصاب ہیں تو ہرایک کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے، اس لئے گھر میں اگر پانچ قربانیاں ہوئیں تو ٹھیک ہوا۔ کیونکہ ہرعاقل بالغ مردعورت پر مالک نصاب ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہویا غیرشادی شدہ۔

خانہ داری مشترک ہونے کی صورت میں بالغ اولا دکی طرف سے قربانی س.....ہم پانچ بھائی ہیں، تمام شادی شدہ ہیں اور والدین کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں۔ تمام



127

جه فهرست «ج

جلدجيام



برادران جو کمارے ہیں، والدصاحب کودیتے ہیں،صرف جیب خرچ اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اس صورت میں ہم پر قربانی واجب ہوتی ہے یانہیں؟ اب تک والدین اپنی قربانی کرتے ہیں اورہم نہیں کرتے ،کیکن اس دفعہ ہم شش و پنج میں پڑ گئے کیونکہ والدصاحب کے یاس تقریباً تعیں ہزاررویے سرمایہ ہے، برائے کرم اُز رُوئے شرع ہمارے لئے کیا علم ہے، والدین کا قربانی کرناکافی ہے یاہم بھی کریں گے؟

ح .....آپ کے والدصاحب کو جاہئے کہ آپ یا نچوں بھائیوں کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں، بلکہ یانچوں کی بیویوں کے پاس بھی زیورات اور نفذی وغیرہ اگراتی ہو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے توان کی طرف ہے بھی قربانیاں ہونی چاہئیں۔ بہرحال گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گےان پر قربانی واجب ہوگی ،اورا گر کمانے کے باوجود ما لکِ نصاب نہیں تو قربان واجب نہیں ہوگی۔

کیامقروض پر قربانی واجب ہے؟

س.....کیا مقروض پرقربانی واجب ہے؟ جبکہ مقروض خودکو یابندِ نثر بعت بھی کہتا ہواور قرض كى رقم قربانى كے لئے خريدے جانے والے جانور سے بھى كم ہو؟

ج .....اگر قرض ادا کرنے کے بعداس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولے جاندی کی مالیت حاجات ِاُصلیہ سے زائدموجود ہوتو قربانی واجب ہے، ورنہ ہیں۔

قربانی کے بدلے میں صدقہ وخیرات کرنا

س.....اگر باوجوداستطاعت کے قربانی نہ کی تو کیا کفارہ دے؟

ح .....اگر قربانی کے دن گزر گئے ، ناوا قفیت یاغفلت یا کسی عذر سے قربانی نہ کرسکا تو قربانی کی قیمت فقراء ومساکین برصدقه کرنا واجب ہے۔ کیکن قربانی کے تین دنوں میں جانور کی قیمت صدقه کردیے سے بیواجب ادانہ ہوگا، ہمیشہ گناہ گارر ہےگا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنے سے روزہ، اور روزہ رکھنے سے نماز ادانہیں ہوتی ، زکوۃ ادا كرنے سے حج ادانہيں ہوتا، ایسے ہی صدقہ خیرات كرنے سے قربانی ادانہيں ہوتی \_رسول



چه فهرست «خ







کریم صلی الله علیه وسلم کے ارشادات اور تعامل اور پھرا جماعِ صحابةٌ اس پرشامد ہیں۔

صاحبِ نصاب برگزشتہ سال کی قربانی ضروری ہے

س .....کیاصاحبِ نصاب عورت پر پچھلے سالوں کی بقرعید کی قربانی دینی ضروری ہے جبکہ وہ ان سالوں میں صاحبِ نصاب تھی؟ اگر ضروری ہے تو ایک بکرے کی قیمت ۱۵۰۰ گراوسط قیمت طے کرلیں تو ہر سال کی اتنی ہی رقم کسی غریب کو یا کسی مدرسے یا مسجد کس کو دیں؟ بقرعید کی قربانی واجب ہے یا سنتِ مؤکدہ؟

ج....اس کے ذمہ قربانی واجب ہے اور قربانی کرنا ہی ضروری ہے، اس کی رقم دینا جائز نہیں، لیکن اگر قربانی نہ کی ہوتو جتنے سالوں سے قربانی واجب تھی اورادانہیں کی تھی، ان سالوں کا حساب کر کے (ایک جھے کی قیمت جتنی بنتی ہے) وہ رقم ادا کرے، اور بیرقم کسی فقیر برصدقہ کرنا واجب ہے۔

. نابالغ یچ کی قربانی اس کے مال سے جائز نہیں

س....زید کاانقال ہوا، اس کے تین بچے ہیں، عمر، بکر، فاطمہ اوروہ تینوں بالغ نہیں ہیں، اور ان کارشتہ دار لیعنی ان کے اُوپر خرچہ کرنے والا ان کا پچاشعیب ہے، اب ان کا وارث تو وہی ہوا، اب شعیب کوشر بعت بیا جازت دیتی ہے کہ ان کے مال سے زکو قیا قربانی وغیرہ دے؟ ج۔.... امام ابو حنیفہ ؓ کے ہاں نابالغ بچے کے مال پر نہ زکو ق فرض ہے، نہ قربانی واجب ہے، اس لئے ولی کوان کے مال سے زکو قاور قربانی کی اجازت نہیں۔ البتہ ان کے مال سے ان کو قاور قربانی کی اجازت نہیں۔ البتہ ان کے مال سے ان کی طرف سے صد قہ فطرا داکرے، اور ان کی دیگر ضروریات پر خرج کرے۔

گھر کاسر براہ جس کی طرف سے قربانی کرے گا ثواب اس کو ملے گا

س .....گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے، کیا جولوگ گھر میں اس کی کفالت میں ہیں ان کوکوئی اور سے گا؟ ایک سال گھر کے سربراہ نے اپنے نام سے قربانی کی تو دُوسرے سال وہ اسپنے لڑ کے، لڑکی یا ہیوی کے نام سے قربانی کر بے تو تُواب ملے گا؟ اور صحیح ہے یانہیں؟

ح .....گھر کا سر براہ اگر قربانی کرتا ہے تو قربانی کا ثواب صرف اسی کو ملے گا، دُوسر \_ لوگوں



124

چه فهرست «خ



جلدجيام



کنہیں،اگر چہوہ اس کی کفالت میں ہی کیوں نہ ہوں۔

گھر کا سربراہ اگراپی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں میں سے کسی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اس کی طرف سے قربانی کی سے تو قربانی صحیح ہوجائے گی اور ثواب بھی اس کو ملے گا، چاہے جس کی طرف سے قربانی کی جارہی ہے اس پر قربانی واجب ہویانہیں ۔لیکن گھر کے سربراہ کے سلسلے میں دوصور تیں ہیں، پہلی صورت میہ کد آگر سربراہ پر بھی قربانی واجب ہے تو اب سربراہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے مستقل قربانی کرے، اور نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا، کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنے سے اپناذ مدسا قطنہیں ہوتا۔

دُوسری صورت ہے ہے کہ سربراہ پرشرعی طور پر قربانی واجب تونہیں ہے کیکن وہ کسی دُوسرے کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس صورت میں جس کی طرف سے قربانی کی ہے اس کی طرف سے قربانی صحیح ہوگی ،اور گھر کے سربراہ پر چونکہ قربانی واجب نہیں تھی اس لئے اس کومستقل قربانی کی ضرورت نہیں ، واللہ اعلم بالصواب!

کیامرحوم کی قربانی کے لئے اپنی قربانی ضروری ہے؟

س ..... میں نے سنا ہے کہ اگر اپنے کسی مرحوم عزیز کے نام سے قربانی کرنا چاہیں تو پہلے اپنے نام سے قربانی کریں، کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک سال تو میں نے اپنے نام سے قربانی کردی، دُوسر سے سال کسی عزیز کے نام سے قربانی کرسکتا ہوں؟ یا جب بھی اپنے مرحوم عزیز کے نام سے قربانی کرنا چاہوں تو ساتھ مجھے اپنے نام سے بھی قربانی کرنی پڑے گی؟ اگر اتن گنائش نہ ہوتو؟

ج .....اگرآپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو اپنی طرف سے کرنا تو ضروری ہے، بعد میں گنجائش ہوتو مرحوم کی طرف سے بھی کردیں، اوراگرآپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں تو مرحوم کی طرف سے کو افزاد نہ کریں۔ کی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے خواہ نہ کریں۔



120

المرسف المرس





مرحوم والدین اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی طرف سے قربانی دینا س....جس صاحبِ حیثیت شخص پر قربانی فرض ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کے ساتھ اپنی بیوی، مرحوم والدین، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، اُمِّ المؤمنین ؓ، اپنے مرحوم دادا، دادی کی طرف سے بھی قربانی کرے تو کیا جائز ہے؟ اور کیا ثواب ان کو پہنے جائے گا؟ ح..... گنجائش ہوتو اپنے مرحوم بزرگوں کی طرف سے اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف سے ضرور قربانی کی جائے، بہت ہی مبارک عمل ہے، ان سب کو اس کا ثواب اِن شاء الله کہنے گا۔

اگر کفایت کرے جانورخرید سکتے ہیں تو قربانی ضرور کریں

س..... ہمارے والدصاحب ملازم ہیں اور شخواہ ملتی ہے، وہ مہینے کے مہینے کھائی لیتے ہیں، لیکن شخواہ اتنی ہے کہا گر کفایت سے خرچ کی جائے تو قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں، بتایئے والدصاحب پر قربانی واجب ہے یانہیں؟

ے ....اس صورت میں قربانی واجب نہیں، البتہ اگر گھر میں اتنی نقدی ہو جونصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو کو پہنچ جائے تو قربانی کرکے اتنی رقم جمع کرلیں جونصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو قربانی کر اللہ واجب ہے، اور اگر کفایت شعاری کر کے قربانی کی رقم بچائی جاسکتی ہے تو قربانی کرنا بہتر ہے، واجب نہیں۔

فوت شده آ دمی کی طرف سے کس طرح قربانی دیں؟

س ..... کوئی آ دمی فوت ہوجا تا ہے، فوتگی کے بعداس کے ورثاءاس کے لئے قربانی دینا چاہتے ہیں، قربانی دینا چاہتے ہیں، قربانی دینا کے حدکیا ہے؟ حجات یافتہ حضرات کی طرف سے جتنی قربانیاں جی چاہے کرسکتے ہیں، گوشت کی تقسیم کا کوئی الگ طریقہ نہیں، بس فوت شدہ آ دمی کی طرف سے قربانی کی نیت کرلینا کافی ہے۔ کا کوئی الگ طریقہ نہیں، بس فوت شدہ آ دمی کی طرف سے قربانی کی نیت کرلینا کافی ہے۔

مرحوم والدين كى طرف سے قربانی دینا

س ....کیا قربانی فوت شده والدین کی طرف سے دی جاسکتی ہے جبکہ خوداپنی ذاتی نہ دے سکے؟



المرسف المرس





ج۔۔۔۔۔جس شخص پر قربانی واجب ہواس کا اپی طرف سے قربانی کرنالازم ہے، اگر گنجائش ہوتو مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے الگ قربانی دے، اورا گرخودصا حبِ نصاب نہیں اور قربانی اس پر واجب نہیں تو اختیار ہے کہ خواہ اپنی طرف سے کرے یا والدین کی طرف سے۔ اگر میاں بیوی دونوں صاحبِ حیثیت ہوں تو دونوں کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر باپ بھی صاحبِ نصاب ہواور اس کے بیٹے بھی برسر روزگار اور صاحبِ نصاب ہوں تو ہرائی کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔ بہت سے گھروں میں بیدستور ہے کہ قربانی کے موقع پر گھر انے کے بہت سے افراد کے صاحبِ نصاب ہونے کے باوجود ایک قربانی کر لیتے ہیں، بھی شوہر کی نیت سے، بھی بیوی کی طرف سے اور بھی مرحومین کی طرف سے اور بھی مرحومین کی طرف سے اور بھی مرحومین کی طرف نے یہ یہ بوگ کرنا وی فربانی کرنا والے کا قربانی کرنا

س.....اگرکونی محض زکو ہ تو ادانہیں کرتا ہیں قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوگی یانہیں؟ ج.....اگر خلوص سے قربانی کرے تو قربانی کا ثواب ملے گا، اور زکو ہ نہ دینے کا وبال الگ ہوگا، اور اگر محض گوشت کھانے یالوگوں کے طعنے سے بچنے کے لئے قربانی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ثواب بھی نہیں ہوگا، بلکہ مخلوق یا دِکھلا وے کے لئے ممل کرنے کی وجہ سے مزید عذاب ہوگا۔

جس پرقربانی واجب نه ہو، وہ کرے تواسے بھی تواب ہوگا

س.... ہمارا خاندان پانچ افراد پر مشتمل ہے، محدود آمدنی ہے، بڑے بھائی کا اپنا چھوٹا موٹا کا روبار ہے، اور میری ۱۹۰۰ تخواہ ہے، جس میں ۱۹۰۰ ملتی ہے۔ ۱۹۷۴ء میں تباہ حال ہوکر مشرقی پاکستان ہے آئے ہیں، کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، صرف ضرورت کی اشیاء موجود ہیں، جو پچھ کماتے ہیں وہ تمام خرج ہوجا تا ہے، اس سے بچت مشکل ہے، نہ ہی سونا چاندی ہے۔ کیا میرے تمام حالات کے تحت مجھ پر قربانی فرض ہے؟ اور کیا اس طرح ۱۰ روپے روز انہ جمع کرکے اس سے جانور لانا اور اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ قربانی کن حالات میں جائز ہے؟











ح....قربانی اس شخص کے ذمہ واجب ہے جس کے پاس ضروری استعال کی اشیاءاور ضروری اخراجات سے زائد نصاب کی مالیت ہو، لیعنی ساڑھے باون تولے جاندی کی مالیت کے برابر۔آپ نے جوحالات تحریفرمائے ہیں ان کے مطابق آپ کے ذمة قربانی واجب نہیں، کیکنا گرآ ہے کچھرقم پس انداز کر کے قربانی کر دیا کریں تو بہت اچھی بات ہے۔راقم الحروف کورقم پس انداز کرنے کی عادت تو بھی نہ پڑی،البتداس خیال سے قربانی ہمیشہ کی کہ جب ہم اپنے اخراجات میں کی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کے معاملے میں نا داری کا بہانہ كيول كياجائي ؟ الغرض اكرآب قرباني كريل كي و آپ كو يورا ثواب ملے گا۔

قربانی کے بجائے یسے خیرات کرنا

س.....اگر کوئی شخص قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہواور وہ قربانی کے بیسوں سے قربانی دینے کے بجائے کسی مستحق شخص کی خدمت کرے،جس کو واقعتاً ضرورت ہوتو کیا قربانی کا ثواب مل جائے گایا قربانی کا ثواب صرف قربانی ہی سے ملتا ہے؟ یا در ہے کہ قربانی دینے والا ویسے اس غریب شخص کی خدمت نہیں کرسکتا۔

ج ....جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہو،اس کے ذمہ قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔غربیوں کو پیسے دینے سے قربانی کا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ پیخض گناہ گار ہوگا۔اور جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں اس کو اختیار ہے، خواہ قربانی کرے یا غریبوں کو پیسے دیدے، کیکن دُوسری صورت میں قربانی کا ثواب نہیں ہوگا ،صدقے کا ثواب ہوگا۔

کیا قربانی کا گوشت خراب کرنے کے بجائے اتنی رقم صدقہ کردیں؟

س .....ا کثر دیکھنے میں آتا ہے کہ عیدِ قربان کے موقع پرمسلمان قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں اور یوں اکثر لوگ گوشت زیادہ یا خراب ہونے کی وجہ سے نالیوں میں ضائع کردیتے ہیں، مختصر یہ کہ یوں پھینک دیتے ہیں،کیاا گرکوئی انسان چاہے تو قربانی کے جانور جتنی رقم کسی شخص کو

بطورامداددے سکتاہے؟ کیا بیاسلامی نقط نظر سے دُرست ہے؟

ILA

چه فهرست «خ

<mark>ح....قربانی اہلِ استطاعت پر واجب ہے، قربانی کے بجائے اتنی رقم صدقہ کردیئے سے میہ</mark>



نہیں،اللّٰد تعالٰی کی بے شارمخلوق ہے،خود نہ کھا سکے تو دُوسروں کودیدے۔

قربانی کاجانورا گرفروخت کردیا تورقم کوکیا کرے؟

س.....اگرکسی آ دمی نے قربانی کا بکرالیا ہواوراس کو قربانی سے پہلے کسی وجہ سے فروخت کردے،ابوہ رقم کسی اور جگہ خرچ کرسکتا ہے؟

ج.....وہ رقم صدقہ کردے اور اِستغفار کرے، اور اگر اس پر قربانی واجب تھی تو پھر دُوسرا جانورخرید کر قربانی کے دنوں میں قربانی کرے۔

سات سال مسلسل قربانی واجب ہونے کی بات غلط ہے

س .....قربانی کے مسائل کے بارے میں تفصیل ہے آگاہ کریں کہ انسان پر کتنی قربانیاں واجب ہیں؟ کیونکہ میں نے بیسنا ہے بلکہ مل کرتے دیکھا ہے کہ جب کوئی آدمی قربانی دیتا ہے تو پھراس پر لگا تارسات سال تک قربانیاں واجب ہوجاتی ہیں اور وہ سات قربانیوں کے بعد کری الذمہ ہے، کیا بید ورست ہے؟

ج ..... جو خص صاحب نصاب ہواس پر قربانی واجب ہے، اور جوصاحب نصاب نہ ہواس پر واجب ہے، اور جوصاحب نصاب نہ ہواس پر واجب نہیں۔سات سال تک قربانی واجب ہونے کی بات بالکل غلط ہے، اگر اس سال صاحب نصاب نہ رہے تو قربانی بھی واجب نہ ہوگی۔

بقرعید پرجانورمہنگے ہونے کی وجہ سے قربانی کیسے کریں؟

س.....دعوی کیا جاتا ہے کہ اسلام ہر مسئے کاحل تلاش کر سکتا ہے، اور اسلام میں ہر مسئے کاحل موجود ہے۔ جنابِ عالی! اب کچھ دنوں کی بات ہے بقر عید ہونے والی ہے، اور اس موقع پر قربانی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور اس کام کے لئے تمام ذرائع ابلاغ استعال ہوتے ہیں اور پھر لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، اپنی، اپنی اپنے والدین کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اینے پیر کے نام پر وغیرہ وغیرہ۔



149

چه فهرست «خ





رمضان میں ایک عزیز کے بیچ کا عقیقہ تھا، ان کے ساتھ بکرے خریدنے گیا تو ایک ایک بکر ا ۲۰۰۱ اروپ کا ملا، پھر ابھی پچھلے ہفتے تقریباً بکرے ۱۵۰۰ اور ۱۲۰۰ اروپ کے خرید کئے گئے، وجہ گرانی قیمت بقرعید کی آمد، بقول فروخت کرنے والے کے بقرعید آرہی ہے، دام بڑھ گئے۔

کہاجا تا ہے کہ موقع سے فائدہ اُٹھانا، دام بڑھادینا اوراس خیال سے مال روک لینا کہ کل قیمت بڑھ جائے گی،ان سب کواسلام جائز قرار نہیں دیتا،اورا پسے تا جروں پراللہ کی لعنت،اور پھریہ کہ ظالم سے جنگ کرویہاں تک کہ وہ ظلم سے ہاتھ روک لے، وغیرہ وغیرہ۔

ابسوال میہ ہے کہ ظلم سے کیونکر بچا جائے؟ ہم میں سے کون کس کے خلاف جنگ کرے اور کیونکر؟ کیا ہم جانور کی قربانی نہ کریں اور اگر نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ میں ذاتی طور پر گمان کرتا ہوں کہ اگر تمام علاء مل کر میہ اعلان کریں کہ چونکہ بقر عید پر تاجر دام بڑھادیتا ہے اس لئے اب اس سال جانور کی قربانی نہ ہو، بلکہ پچھاور۔ اگر ایسا ہوگیا تو آج اگر نہیں تو کل قیمت کم ضرور ہوگی، ورنہ ہم اور آپ سب قربانی کی فرضیت کے نام پر ظالم کو اور طاقت ورکریں گے، میمسکلہ متوسط شہری آبادی کے لاکھوں افراد کا ہے۔

مولانا صاحب! اس كا جواب مكمل بذريعه اخبار بهتر موكًا، كيونكه اگر فرض،

کراہیت ہے ادا ہوتو پھر بات بنتی نہیں، بلکہ بگر تی ہے۔

ج....قربانی صاحبِ استطاعت لوگوں پر واجب ہے، اور واجباتِ شرعیہ کو اُٹھادیے یا موقوف ومنسوخ کردیے کا ختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، علمائے کرام کو بیا ختیار حاصل نہیں۔اس لئے آپ علماء سے جواعلان کروانا چاہتے ہیں بیدین میں ترمیم وتحریف کا مشورہ ہے، دین

میں ترمیم وتحریف حرام اور گنا وغظیم ہےاوراس کامشورہ دینا بھی اتناہی بڑا گناہ ہے۔

جہاں تک قیمتوں کے اعتدال پرر کھنے کا سوال ہے، اس کے لئے وُ وسری تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں اور خرید نے کی اختیار کی جاسکتی ہیں اور خرید نے کی گنجائش نہیں ان پر قربانی واجب نہیں، وہ نہ کریں، مگراس کا بیا علاج نہیں کہ اس سال قربانی

ہی کومنسوخ کرنے کا اعلان کر دیا جائے۔



14.

چې فېرست «ې





## أيام قرباني

قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟

س....قربانی کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قربانی سات دن تک جائز ہے، حالانکہ ہم لوگ صرف تین دن کرسکتے ہیں ۔وضاحت فرمائیں کہ تین دن کرسکتے ہیں ۔ یاسات دن بھی کرسکتے ہیں؟

ج .....جمهورائمه كے نزديك قرباني كے تين دن ہيں، امام شافعي چوتھ دن بھي جائز كہتے

ہیں،حنفیہ کوتین دن ہی قربانی کرنی چاہئے۔ .

قربانی دسویں، گیار ہویں اور بار ہویں ذی الحجہ کوکرنی چاہئے

س....قربانی کس دن کرنی چاہے؟

ج .....قربانی کی عبادت صرف تین دن کے ساتھ مخصوص ہے، دُوسر بے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں قربانی کے دن ذی الحجہ کی دسویں، گیار ہویں اور بار ہویں تاریخیں ہیں، ان میں جب جا ہے قربانی کرسکتا ہے، البتہ پہلے دن کرنا فضل ہے۔

شهرمین نماز عید ہے بل قربانی کرنا کیے نہیں

س ..... شہر میں زید نے نماز عید ہے پہلے سے ہی قربانی کی ، یقربانی ہوئی یانہیں؟

ح ..... یہ قربانی نہیں ہوئی،لہذااگراس پر قربانی واجب تھی تو قربانی کے دنوں میں دُوسری ۔ \*\*\* : : : : ....

قربانی کرنااس پرواجب ہوگا۔

قربانی کرنے کا سیح وقت

س.....براو کرم قربانی کرنے کاصیح وقت ہنماز سے پہلے ہے یابعد میں ہے؟اس پرروشنی ڈالئے۔

IAI

چه فهرست «نې







<mark>ح.....جن بستیوں یا شہروں میں نمازِ جمعہ وعیدین جائز ہے، وہاں نمازِ عید سے پہلے قربانی</mark> جائز نہیں،اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کردی تواس پر دوبارہ قربانی لازم ہے۔البتہ چھوٹے گا وَں جہاں جمعہ وعیدین کی نمازیں نہیں ہوتیں ، بیلوگ دسویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ایسے ہی کسی عذر کی وجہ سے نمازِ عیدیہ کے دن نہ ہو سکے تو نمازِ عید کاوفت گزرجانے کے بعد قربانی دُرست ہے(درمخار)۔ قربانی رات کوبھی جائز ہے مگر بہتر نہیں(شامی)۔

## کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یا ناجائز؟

کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟

س.....بكرا، بكري، بھيٹر، دُنبه، كن كن جانوروں كى قربانى كرسكتے ہيں؟

ح ..... بھیڑ، بکرا، دُنبہ ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیا جاسکتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس، اُونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے، بشر طیکہ سب کی نیت تواب کی ہو، کسی کی نبیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔ بکرا، بکری ایک سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دُ نبدا گرا تنا فربداور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کامعلوم ہوتو وہ بھی جائز ہے۔ گائے، ہیل بھینس دوسال کی ۔اُونٹ یانچ سال کا ہونا ضروری ہے۔ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لئے کافی نہیں، اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا پوری عمر بتا تا ہے اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تواس پراعتاد کرنا جائز ہے۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا چھ میں سے ٹوٹ گئے ہوں اس کی قربانی دُرست ہے۔ ہاں! سینگ جڑ سے اُ کھڑ گیا ہوجس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی وُرست نہیں (شای) خصی (بدھیا) برے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اندھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی دُرست نہیں،اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور جوقربانی کی جگہ



چەفىرى**ت**ھ



جِلدِچارم سے زیادہ



تک اپنے پیروں پر نہ جاسکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جس جانور کا تہائی سے زیادہ کان یا دُم کئی ہوئی ہواس کی قربانی جائز نہیں (شامی)۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر نہیں (شامی، درمخار)۔ اسی طرح جس جانور کے کان پیدائش طور پر بالکل نہ ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں (شامی، درمخار)۔ اسی طرح جس جانور کے کان پیدائش طور پر بالکل نہ ہوں، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر جانور سے سالم خریدا تھا پھر اس میں کوئی عیب مانع قربانی پیدا ہوگیا تو اگر خرید نے والاغنی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لئے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر بی خص غنی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دُوسر ہے جانور کی قربانی کرے۔ (درمخارو غیرہ)

قر بانی کا بکراایک سال کا ہونا ضروری ہے، دودانت ہونا علامت ہے س.....بکرے کے دودانت ہونا ضروری ہے، یا تندرست وتوانا بکرا دودانت ہوئے بغیر بھی ذ<sup>رج</sup> کیاجاسکتا ہے؟ یا پیچکم صرف دُ نے کے لئے ہے؟

ی بیب با بہت ہے۔ است ہوتا ہے۔ جسست ہے۔ اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگا۔ دو دانت ہونا اس کی علامت ہے۔ بھیڑ اور دُنبہا گرعمر میں سال سے کم ہے کیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ سال بھر کامعلوم ہوتا ہے تواس کی قربانی جائز ہے۔

کیا پیدائشی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے؟

س..... چند جانور فروش به کهه کر جانور فروخت کرتے ہیں که اس کی ٹانگ وغیرہ کا جوعیب ہے، بیاس کا پیدائش ہے، یعنی قدرتی ہے، جبکہ عیب دار جانور عقیقہ وقربانی میں شامل کرنے کوروکا جاتا ہے۔

ج ....عیب خواہ پیدائش ہو،اگراییا عیب ہے جوقر بانی سے مانع ہے،اس جانور کی قربانی اور عقیقہ صحیح نہیں ہے۔

گا بھن جانور کی قربانی کرنا

س.....اگر گائے کی قربانی کی اور وہ گائے گا بھن تھی کیکن ظاہر نہیں ہوتی تھی، لیعنی یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ گا بھن ہے یانہیں؟ کیکن جب قربانی کی تو پیٹ سے بچہ نکلا تو بتا ئیں کہ وہ



چەفىرىت «



IMP



قربانی ہوگئ ہے یا دوبارہ کریں؟

ح .....گا بھن گائے وغیرہ کی قربانی جائز ہے، دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، بچہاگر زندہ نکلے تواس کو بھی ذبح کرلیا جائے، اوراگر مردہ نکلے تواس کا کھانا دُرست نہیں،اس کو بھیئک دیا جائے۔ بہرحال حاملہ جانور کی قربانی میں کوئی کراہت نہیں۔

اگر قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے؟

س .....کی شخص نے قربانی کی بکری خریدی، اس میں بیا عیب ہے کہ اس کا دایال سینگ آدھا ٹوٹا ہوا ہے، کیا اس کی قربانی دُرست ہے؟

ج .....سینگ اگر جڑسے اُ کھڑ جائے تو قربانی دُرست نہیں، اور اگر اُوپر کا خول اُتر جائے یا ٹوٹ جائے مگر اندر سے گوداسالم ہوتو قربانی دُرست ہے۔

کیاخصی جانورعیب دار ہوتاہے؟

س ..... پیش امام صاحب کا کہنا ہے کہ کسی جانور کوخسی کرنا گناہ ہے، چونکہ یہ نسل کشی میں شامل ہے، یہ جانور اپنے مقصد حیات میں نا کارہ کرادیا گیا، یہ ایک طرح کا عیب ہوگیا، انسان نے صرف اپنے مزے کے لئے گوشت بہتر ہونے کا پیاطریقہ اختیار کیا۔ کیا بیر صحیح ہے؟

ج.....آپ کے امام صاحب کی بات غلط ہے، خصی جانور کی قربانی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس سے جانور خصی کرانے کا جواز اور اس قتم کے جانور کی قربانی کرنے کا جواز دونوں معلوم ہوجاتے ہیں۔

خصی بکرے کی قربانی دیناجائزہے

س ..... یہ اجا تا ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا جائے ، کین ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ خصی ہرے کی قربانی دی جاتی ہے، اب کیا اس بکر ےکا خصی ہونا عیب نہیں؟ ح..... بکرے کا خصی ہونا عیب نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت دُ وسرے بکرے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے خصی بکرے کی قربانی بلا شبہ جائز ہے۔



جه فهرست «بخ





س....کیا فرماتے ہیں مفتیانِ عظام اس مسئلے میں کہ مندرجہ ذیل عبارت میں حدیث کی دلیل سے بہائم کوخصی کرناتخق سے ممنوع قرار دیا ہے، جبکہ آپ نے شامی کے حوالے سے قربانی کے کئے خصی جانور نہ صرف جائز بلکہ افضل قرار دیا ہے۔

''جانور کوضی بنا نامنع ہے''

"عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر ذى الروح وعن اخصاء البهائم نهيا شديدًا."

ترجمہ:.....:'حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذی رُوح کو باندھ کرتیراندازی
کرنے سے منع فر مایا ہے،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو
خصی بنانے سے بڑی شختی سے منع فر مایا ہے۔''
اس حدیث کو بزاز نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی'' صحیح بخاری'' یا
''صحیح مسلم'' کے راوی ہیں۔

ر مجمع الزوائد جز:۵ ص:۲۶۵، اس حدیث کی سند سیح ہے، نیل الاوطار جز:۸ ص:۵۳) برائے مہر بانی مسئولہ صورت ِ حال کی وضاحت سندِ صحاحِ ستہ سے فر ماکر ثوابِ دارین حاصل کریں۔

ح .....متعدّداحادیث میں آیا ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے خصی مینڈھوں کی قربانی کی ،ان احادیث کا حوالہ مندرجہ ذیل ہے:

ا:.....حديث ِ جابر رضى الله عنه \_ (ابوداؤدج:٢٠ ص: ٢٠٠٠ مجمع الزوائدج:٢٠ ص: ٢٢)

۲:.....ديث عا كشرضي الله عنها ـ ابن ماجه ص: ۲۲۵)

WWW.

IND

چې فېرست «ې

حِلدجِبارم



٣:....حديثِ إلى رافع رضى الله عنه \_

(منداحد ج:۲ ص:۸، مجمع الزوائد ج:۸ ص:۲۱)

۵:....حدیثِ ابی الدرداءرضی الله عنه کرمندِ احد ۲:۲ س:۱۹۲) ان احادیث کی بنا پرتمام ائمه اس پرمتفق بین که نصی جانور کی قربانی دُرست ہے، حافظ موفق الدین ابنِ قدامه المقدی الحسنلی (متو فی ۲۳۰ه ھ)'' المغنی'' میں لکھتے ہیں:

"ویجزی الخصی لأن النبی صلی الله علیه وسلم ضحی بکبشین موجوئین .... و لأن الخصاء فیم ضحی بکبشین موجوئین .... و لأن الخصاء ذهاب عضو غیر مستطاب یطیب اللحم بذهابه ویکثر ویسمن، قال الشعبی: ما زاد فی لحمه و شحمه أکثر مما ذهب منه، و بهذا قال الحسن و عطاء و الشعبی و النخعی و مالک و الشافعی و أبو ثور و أصحاب الرأی و لا نعلم فیه مخالفًا. " (المنی مح الثرح الکبیر ت: اا ص:۱۰۲) ترجمه: ..... "اورضی جانور کی قربانی جائز ہے، کیونکه نبی کریم صلی الله علیه و سلم فیض مینڈ هوں کی قربانی کی تھی، اور جانور کے ضمی مونے سے ناپند یدہ عضو جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے گوشت عمدہ ہوجاتا ہے اور جانور موٹا اور فربہ ہوجاتا ہے۔ امام شعی فرماتے: ضمی جانور کا جوعضو جاتا رہا سے زیادہ اس کے گوشت فرماتے: ضمی جانور کا جوعضو جاتا رہا سے زیادہ اس کے گوشت

اور چربی میں اضافہ ہوگیا۔ امام حسن بھریؒ، عطاءؒ، شعبیؒ، مالکؒ، شافعیؒ، ابوثورؒ اوراصحاب الرائے بھی اسی کے قائل ہیں، اوراس مسئلے پرہمیں کسی مخالف کاعلم نہیں۔'

جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ضمی جانور کی قربانی ثابت ہے اور تمام ائمہ ہُ دین اس پر متفق ہیں ،کسی کا اس میں اختلاف نہیں ، تو معلوم ہوا کہ حلال جانور کا خصی کرنا بھی جائز ہے۔سوال میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ ان جانوروں کے بارے میں ہوگی

WWW.

(rai)

چە**فىرسى** ھۇ

حِلرجِهام



جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور جن کی قربانی نہیں کی جاتی ، ان کے خصی کرنے میں کوئی منفعت نہیں۔

قربانی کے جانور کے بچے ہونے پر کیا کرے؟

س....قربانی کے جانور کے ذبح کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچے نکل آئے تواس کا کیا کرنا جاہئے؟

ج .....قربانی کے جانور کے اگر ذرج کرنے سے پہلے بچہ پیدا ہوگیا یا ذرج کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچنکل آیا تو اس کو بھی ذرج کر دینا چاہئے۔

قربانی کاجانورگم ہوجائے تو کیا کرے؟

س....ایک شخص نے قربانی کرنے کے لئے بکراخریدا کیکن وہ گم ہوگیا، بقرعید کے چوتھے یا نب

پانچویں دن وہ مل گیا تو اُب اس کا کیا کرے؟ ج....جس شخص پر قربانی واجب تھی اگراس نے قربانی کا جانورخریدلیا پھروہ گم ہوگیا یا چوری

ہوگیایا مرگیا تو واجب ہے کہ اس کی جگہ دُوسری قربانی کرے۔اگر دُوسری قربانی کرنے کے بعد پہلا جانور مل جائے تو بہتر ہے کہ اس کی بھی قربانی کردے، کین اس کی قربانی اس پر واجب نہتی نفلی طور پر اس نے قربانی واجب نہتی نفلی طور پر اس نے قربانی

کے لئے جانور خریدلیا، پھروہ مرگیایا گم ہوگیا تواس کے ذمہ دُوسری قربانی واجب نہیں۔ ہاں! اگر کمشدہ جانور قربانی کے دنوں میں مل جائے تواس کی قربانی کرنا واجب ہے، اور اَیام قربانی

کے بعد ملے تواس جانور کا یااس کی قیمت کا صدقہ کرناواجب ہے۔ (بدائع ج:۵ ص:۲۲)

### قربانی کے حصے دار

پوری گائے دوجھے دار بھی کر سکتے ہیں

س.....گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں پاسات حصے دار ہونا ضروری ہے؟

O Com

INZ

المرسف المرس



ح.....دوتین جھے داربھی کر سکتے ہیں، کیکن ان میں سے ہرا یک کا حصہ ایک سے کم نہ ہو، لیعنی جھے پورے ہونے چاہئیں، مثلاً: ایک کے تین، دُوسرے کے چار، یا ایک کا ایک، دُوسرے کے چھے۔

مشترك خريدا هوا بكرا قرباني كرنا

س..... بالفرض چندآ دمیوں مثلاً: ۲ – ۸ نے مل کرایک بکراخریدا، جس میں سب برابر کے شریک ہیں، اَیام النحر میں سب نے بالا تفاق اس بکرے کو منجا نب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان کیا، تو بیقربانی ضیحے اور دُرست ہوئی بانہیں؟

ج ..... یه دُرست نہیں ہوئی، البتہ اگر کوئی ایک شخص پورا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے توضیح ہوگا، کیونکہ بیفلی قربانی برائے ایصالِ ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اصل قربانی تو قربانی کرنے والے کی طرف سے ہے اور ظاہر ہے کہ قربانی کا ایک حصہ ایک ہی آ دمی کی جانب سے ہوسکتا ہے، جبکہ ندکورہ صورت ایک حصہ کی آ دمیوں کی جانب سے ہوسکتا ہے، جبکہ ندکورہ صورت ایک حصہ کی آ دمیوں کی جانب سے ہوسکتا ہے، جبکہ ندکورہ صورت ایک حصہ کی آ دمیوں کی جانب سے ہے۔

جانورذ کے ہوجانے کے بعد قربانی کے حصے تبدیل کرنا جائز نہیں

س..... پچھلے دنوں عیدالاضی پر چندا فراد نے مل کر یعنی حصے رکھ کرایک گائے کی قربانی کرنا چاہی، اس طرح حصے رکھ کرگائے کو ذیخ کر دیا گیا، گائے کے ذیخ کر دینے کے بعد مذکورہ افراد میں سے ایک آدمی نے (جس کے اس گائے میں چند حصے تھے) دُوسر نے افراد سے (جنھوں نے پہلے کوئی حصہ نہ رکھا تھا) کہا کہ میں حصہ نہیں رکھنا چاہتا، لہذا میری جگہ آپ اپنے حصر کھ لیس ۔ کیا فدکورہ شخص جبکہ قربانی کی نیت کر چکا ہے، اور سب نے مل کرگائے ذیخ بھی کردی، بعد میں اپنا حصہ تبدیل کرسکتا ہے؟ اور بعد میں حصہ رکھنے والوں کی قربانی ہوسکتی ہے؟ جبکہ ہمارے گاؤں کے امام صاحب نے فرمایا ہے کہ اس طرح قربانی نہیں ہوتی۔ جسکہ بیس جو جانی نہیں ہوتی۔ جسکہ بیس قربانی ذیخ ہوجانے کے بعد حصہ تبدیل نہیں ہوسکتا، قربانی ضیح ہوگئ، جس کے چند جسستر بانی ذیخ ہوجانے کے بعد حصہ تبدیل نہیں ہوسکتا، قربانی ضیح ہوگئ، جس کے چند



IAA

جه فهرست «بخ

جعے تھاس کی طرف سے اتنے حصوں کی قربانی ہوگئی۔





#### ایک گائے میں چندزندہ اور مرحوم لوگوں کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہ ہے؟

و حربان ما میں حربیہ ہے. س.....اگرایک گائے میں چارزندہ اور تین مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتو کیا جائز ہے؟ اور طریقہ کہاہے؟

ح .....کر سکتے ہیں،اورطریقہ وہی ہے جوسات زندہ آ دمیوں کے شریک ہونے کا ہے۔

### قربانی کے لئے دُعا

#### جانورذ بح کرتے وقت کی دُعا

"بِسُمِ اللهِ اللهُ اکْبَرُ، إِنِّى وَجَّهُتُ وَجُهِى لِلَّذِی فَطَرَ السَّمُواتِ وَاللهُ اکْبَرُ، إِنِّى وَجَهُتُ وَجُهِى لِلَّذِی فَطَرَ السَّمُواتِ وَاللَّرُضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشُرِکِیْنَ، إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَمَاتِی لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ." مَرَجمہ:……" میں نے متوجہ کیا اپنے منہ کواسی کی طرف جس نے بنائے آسان اور زمین سب سے یکسو ہوکر، اور میں نہیں جس موں شرک کرنے والوں میں سے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میراجینا اور مرنا اللہ ہی کے لئے ہے، جو یا لئے والاسارے جہان کا ہے۔"

#### جانورذ بح کرنے کے بعد کی دُعا

"اَللَّهُ مَّ تَـقَبَّلُ مِنِّـى كَـمَا تَقَبَّلُتَ مِنُ حَبِيبِكَ مُحَمَّد وَخَلِيُلِكَ إِبُرَاهِيُمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ."

ترجمه:....."اے اللہ! اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما،















جیسے کہآپ نے قبول کیاا پنے حبیب حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم سے اورا پنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ وعلی نیپنا الصلو ۃ والسلام سے۔''

قربانی کے بعد کی دُعا کا ثبوت

س.... جعد کی اشاعت میں اقر اُکے صفح پر آپ نے قربانی کرتے وقت کی دُعااور قربانی کے بعد کی دُعااور قربانی کے بعد کی دُعاتر برفر مائی ہے۔ لیکن آپ نے اس پر کسی کا حوالہ درج نہیں کیا۔ آیا یہ کس حدیث سے اخذ کی گئی ہے؟ یہ اعتراض مجھے اس وقت ہوا جب ہمارے محلے ک'' دِ تی مسجد' المعروف بڑی مسجد دبلی کالونی کراچی کے خطیب نے بھری مسجد میں یہ بات کہی کہ میں نے اب تک یہ دُعاکسی حدیث میں نہیں پڑھی۔ اور اس کی تقد بی انہوں نے ایک مولانا صاحب سے کی جو کہ اس وقت وہاں موجود تھے، اور اسی مسجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور درسِ قرآن وحدیث دیتے ہیں۔ یہ خطیب صاحب ہر جمعہ آپ کا قرآ اس خو کہ کر آتے ہیں، اس کا انداز واس بات سے میں نے لگایا ہے کہ وہ عموماً آپ کے صفح کا حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ: '' آج جنگ میں آیا''، انہوں نے اس مسئلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کر دیا جائے تو میں رُجوع کر لوں گا۔ اس لئے ہوئے کہا کہ اگر حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کر دیا جائے تو میں رُجوع کر لوں گا۔ اس لئے آپ نے جو بعد از قربانی کی دُعادرج کی ہے وہ کس حدیث سے ماخوذ ہے؟ اور اس کا تاباع

ح.....مشكوة شريف "باب فى الأضحية" مين صحيح مسلم كى روايت سے حضرت عائشه رضى الله عنها كى حديث ذكركى ہے كه: آنخضرت صلى الله عليه وسلم فى ايك سياه رنگ كا سينگوں والامين هاذئ فرمايا، پريد عافر مائى: "بسم الله الله الله من محمد وال محمد ومن أمّة محمد."

اوراسی کتاب میں ہی بروایت احمد، ابوداؤد، ابنِ ماجہ، تر مذی اور دارمی حضرت جابر رضی اللہ عنه کی حدیث نقل کی ہے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے ہوئے بیددوآیتیں پڑھیں: حِلجِهام



"إِنِّى وَجَّهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ حَنِيهُ فَا وَمَّهُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ حَنِيهُ فَا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ" اور"قُلُ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرُتُ وَانا اَوَّلُ الْمُسُلِمِينَ." شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرُتُ وَانا اَوَّلُ الْمُسُلِمِينَ." اور پر ريدُ عايرُهي:

"اللُّهم منك ولك عن محمد وأمّته."

اور پھر "بسم الله الله اكبر" كهدكرذ ن فرمايا۔اور مجمع الزوائد (ج: م ص: ۲۱) ميں اس مضمون كى اور بھى متعددا حاديث ذكركى بيں۔اس سے قطع نظر آيت كريمہ: "دَبَّتَ التَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ" سے واضح ہوتا ہے كہ قبولیت عبادت كى دُعاخود بھى مطلوب ہے۔

قربانی کے ثواب میں دُوسرے مسلمانوں کی نثر کت

س.... جنگ میں ' قربانی کے بعد کی وعاکا ثبوت' کے عنوان کے تحت جواب میں آپ نے مشکو قشریف ' باب فی الأضحیة' میں شخص سلم کی روایت سے حضرت عائشہ رضی الله عنها کی حدیث ذکر کی ہے کہ: ' آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک سیاه سینگوں والا میند هاذئ فرمایا، پھرید وعافر مائی: بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد و من الله محمد .''

اس حدیث سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مینڈ ہے، بکرے وغیرہ جیسے جانور کی قربانی ایک شخص سے زیادہ افراد کی طرف سے دی جاستی ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دُعامیں اپنی طرف سے ، اپنی آل کی طرف سے اور پوری اُمتِ محمد میک طرف سے قربانی کی قبولیت چاہی ہے ۔ کیا اسی سنتے نبوی پڑمل کر کے ہرمسلمان اپنی قربانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام شامل کرسکتا ہے جبکہ انہوں نے اُمتِ مسلمہ کو اپنی طرف سے دی ہوئی قربانی میں شامل کیا؟

ج ....ایک بکری یامینڈھے کی قربانی ایک ہی شخص کی طرف سے ہوسکتی ہے، آنخضرت صلی







حِلدجِهام



الله عليه وسلم نے جومينڈ ھاذ ن فرمايا تھا،اس كے ثواب ميں پورى اُمت كوشر يك فرمايا تھا۔ ايك مينڈ ھے كى قربانى اپنى طرف سے كر كے اس كا ثواب كئ آ دميوں كو بخشا جاسكتا ہے۔

### ذبح کرنے اور گوشت سے متعلق مسائل

بسم الله كے بغير ذبح شده جانور كاشرعى حكم

کیاجا تاہے یا ہیں؟

س سستہر میں جو جانور مذئ خانے سے ذئی ہوگرا تے ہیں ان میں سے شرعی ذئے شاذ و نادرہی کوئی ہوتا ہے، ورندا کثر بغیر کلمہ پڑھے یا تکبیر کہہ کے زمین پر لٹاتے ہی چھری پھیر دی جاتی ہو جہ اور اس بارے میں قصاب حضرات بھی تقریباً معذور ہیں، اس لئے کہ اکثر ان میں سے نماز روزہ سے ناواقف اور اُحکامِ شریعت سے غافل ہیں اور شرعی ذبیحہ کی پابندی کی زحمت بھی گوار انہیں کرتے۔ خرست اگر کوئی مسلمان ذئ کرتے وقت بھم اللہ کہنا بھول جائے وہ ذبیحہ تو حلال ہے، اور اگر کوئی جان ہو جھر کر بھم اللہ نہیں پڑھتا اس کا ذبیحہ حلال نہیں، اور جس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ ذبیحہ حلال نہیں اس کے لئے اس کا کھانا اور بینا بھی حلال نہیں۔ بہر حال متعلقہ ادارے کا فرض ہے کہ وہ شرعی طریقے پر ذبح کرائے اور اس کی نگر انی بھی کرے کہ شری طریقے پر ذبح کر نے دوشت کرائے اور اس کی نگر انی بھی کرے کہ شری طریقے پر ذبح

مسلمان قصائی ذرج کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہوں یا نہیں؟ بیشک غلط ہے س۔... دیکھنے میں آیا ہے کہ قصائی نمازِ جمعہ تک ادائہیں کرتے اور گوشت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ قرآنِ پاک میں ہے کہ جس چیز (جانور) پراللہ کا نام ذرج کرتے وقت نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ لہذا ہمیں شک ہے، یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ جانور ذرج کرتے وقت تکبیز نہیں کہتے ہوں گے۔قصائیوں سے منہ لگتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی



195

چې فېرست «ې



حِلدجِهارم



بداخلاق ہوتے ہیں، آخر گوشت سے کب تک اجتناب کیا جاسکتا ہے؟ بیتو بڑا مشکل کام ہے، اور ہمیں بیجھی علم نہیں کہ آیا قصائی غیر مسلم نہ ہو؟ یا اگر ہم کسی پڑوں یا رشتہ دار کے ہاں گوشت کھاتے ہیں تو ہمیں نہیں علم کہ بیہ کہاں سے ذبح شدہ ہے؟ اگر قصائی غیر مسلم ہو یا مسلمان بھی ہوتو بھی تکبیر پڑھتا ہے یا نہیں؟ اور رشتہ داروں سے بوچھنا جھگڑ ہے کا سبب بن سکتا ہے، اوّل انہیں خود بھی علم نہیں ہوگا، الی صورت میں کیا کیا جائے؟

سماعی اول ایس مود می میں ہوہ ہیں۔ ورث یں بیاجائے ؟ ح ..... ذرج کرنے والے عموماً مسلمان ہونے کی بنا پر ان کے بارے میں یہی گمان رکھنا چاہئے کہ وہ ذرج کے وقت تکبیر پڑھتے ہوں گے۔ایسے احتمالات جوآپ نے لکھے ہیں قابلِ اعتبار نہیں ،البتہ اگر یقینی طور پر کسی قصائی کا جان ہو جھ کر قصداً بسم اللّٰدنہ پڑھنا معلوم ہوجائے تو پھراس کا ذبیح نہیں کھانا جا ہے۔

آ دابِقربانی

س....قربانی کرنے کے کیا آ داب ہیں؟

ج....قربانی کے جانور کو چندروز پہلے سے پالناافضل ہے، قربانی کے جانور کا دُودھ نکالنا یااس کے بال کاٹنا جائز نہیں، اگر کسی نے ایسا کرلیا تو دُودھ اور بال یاان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے (بدائع)۔ قربانی سے پہلے چھری کوخوب تیز کر لے اور ایک جانور کو دُوسر ہے جانور کے سامنے ذکتے نہ کرے، اور ذرخ کے بعد کھال اُتار نے اور گوشت کے گڑے کرنے میں جلدی نہ کرے جب تک پوری طرح جانور ٹھنڈ انہ ہوجائے۔ (بدائع)

قربانى كامسنون طريقه

س....قربانی کرنے کاضیح طریقہ کیا ہے؟

ح .....اپنی قربانی کوخوداپنے ہاتھوں سے ذخ کرناافضل ہے،اگرخود ذخ کرنانہیں جانتا تو دُوسرے سے بھی ذخ کراسکتا ہے،مگر ذخ کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہناافضل ہے۔ قربانی کی نیت صرف دِل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں،البتہ ذخ کرنے کے وقت''بسم اللّٰداللّٰدا کب'' کہنا ضروری ہے۔



(192

چەفىرسىيە چەقىرىسىيە

191 المرسف المرس



قربانی کاجانورکس طرح لٹانا چاہے؟

س....قربانی کا جانور ذئے کے وقت کس طرح لٹانا چاہئے؟ جانور کا سرقطب کی جانب ہو اور گلا تعبہ کی جانب ہو اور گلا تعلب کی جانب ہو اور گلا قطب کی جانب؟ یعنی ذئے کرنے والے کا منہ کس جانب ہو؟

ح..... جانور کا قبلہ رُخ ہونا مستحب ہے، ویسے جس طرح بھی ذبح کرنے میں سہولت ہو، کوئی حرج نہیں۔

بائیں ہاتھ سے جانور ذبح کرنا خلاف سنت ہے

س ....کیابائیں ہاتھ سے جانور ذیح کرنا جائز ہے؟

ح .... جائز ہے، مگرخلاف سنت ہے۔ البتدا گركوئي عذر موتو پھرخلاف سنت بھي نہ موگا۔

بغیردستے کی حچری سے ذبح کرنا

س....کیابغیرد ستے کی چھری کا ذبیحہ جائز ہے؟

ج ..... خالص لو ہے کی یا کسی بھی دھات کی بنی ہوئی چھری کا ذبیحہ جائز ہے، اور بی خیال بالکل غلط ہے کہ چھری میں اگر ککڑی نہ گئی ہوتو ذبیح مر دار ہوجا تا ہے۔

عورت کا ذبیحہ حلال ہے

س ..... ہماری امی ، نانی اور گھر کی دُوسری خوا تین بذاتِ خود مرغی وغیرہ ذئے کرلیا کرتی ہیں ، میں نے کالج میں اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا تو چند نے کہا کہ عور توں کے ہاتھ کا ذبیحہ مکروہ ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ حرام ہوتا ہے۔ برائے کرم بتائیں کہ عورت کا طعام کی نیت سے جانور اور پرندوں (حلال) کوذئے کرنا جائز ہے یانا جائز؟

ج .....جائز ہے،آپ کی سہیلیوں کا مسکلہ غلط ہے۔

مشین کے ذریعہ ذرج کیا ہوا گوشت صحیح نہیں

س ..... کیامشین کے ذریعہ سے ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہے؟

ج....مثینی ذبیحہ کواہل عِلم نے صحیح قرار نہیں دیا،اس لئے اس سے احتراز کرنا چاہئے۔





سر پر چوٹ مار کرمشین سے مرغی ذبح کرنا غلط ہے

س..... ج کل ملک میں '' آٹو میٹک پلانٹ' پر مرغیوں کو جوذئے کیاجا تا ہے اور پھر ڈبوں میں پیک کر کے سپلائی کیا جاتا ہے، توعرض ہیہ ہے کہ ذئے کا پیطریقہ میرے خیال میں غیراسلامی ہے، کیونکہ پہلے تواس کے سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر ذئے کیاجا تا ہے۔ آیا یہ طریقہ میچ ہے اور یہ گوشت حلال ہوتا ہے یا حرام؟ اس لئے کہ میں نے لندن کی شائع کردہ ایک کتاب میں اس کے متعلق پڑھا تھا، پہلے لندن میں بھی یہی نظام رائے تھالیکن مسلمانوں اور یہودیوں کے کہنے پر یہ نظام بند کردیا گیا اور اب مرغیوں کوزندہ ذئے کیا جاتا ہے۔

ج..... ذیج کا پیطریقه غلط ہے، اگر سر پر چوٹ مارکر ذیج کرنے میں جانورکوراحت ہوتی اور پیطریقہ اللہ علیہ وسلم اس کی خود تعلیم اور پیطریقہ اللہ علیہ وسلم اس کی خود تعلیم فرماتے۔ جن لوگوں نے پیطریقہ ایجاد کیا ہے وہ گویا اپنے آپ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین اور عقمند ثابت کرنے جارہے ہیں، اگریا کستان میں یاکسی اور مسلمان ملک

میں پیطریقہ رائج ہے تو فوراً بند کرنا جا ہے۔

غيرمسلم مما لك سے درآ مدشدہ گوشت حلال نہيں ہے

س ..... یہاں پر گوشت یا مرغی کے گوشت کے پیک ملتے ہیں جو کہ یورپ یا دیگر غیرمما لک (جو کہ مسلم مما لک نہیں ہیں) ہے آتے ہیں، معلوم نہیں انہوں نے کس طرح ذرج کیا ہوگا؟

(جو کہ مسم کما لک بیں ہیں) سے آتے ہیں، علوم بیں انہوں نے س طرح در) کیا ہو ذنح پر تکبیر پڑھنا تو در کنار، کیا ایسا گوشت وغیرہ ہم مسلمان استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟

ح ....جس گوشت کے بارے میں اطمینان نہ ہوکہ وہ حلال طریقے سے ذیج کیا گیا ہوگا

اس سے پر ہیز کرنا چاہئے ، یورپ اور غیرمسلم مما لک سے درآ مدشدہ گوشت حلال نہیں ہے۔

اگرمسلمانوں کے عقیدے کے مطابق گوشت مہیا نہ ہوتو کھا نا جائز نہیں

س.... جہاز پر گائے کا گوشت اور بکری کا گوشت غیرمسلموں کے ہاتھ سے کٹا ہوا ہوتا ہے، کیااس کا کھانا جائز ہے؟ مسلمان کےعلاوہ کسی اور شخص کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے؟ اس کی

شرائط کیا ہیں؟



190

چې فېرس**ت** دې

-جِلدجِبارم



ج ....کسی مسلمان یاضیح اور واقعی اہلِ کتاب کے ہاتھ کا ذرج کیا ہوا گوشت کھانا جائز ہے، بشرطیکہ وہ صحیح طریقے ہے بسم اللہ پڑھ کر ذرج کیا گیا ہو، دیگر غیر مسلموں کے ہاتھ کا کٹا ہوا گوشت حلال نہیں۔ غیر مسلم کمپنیوں کے جہازوں میں اگر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق گوشت فراہم نہیں کیا جاتا تواس کا کھانا جائز نہیں۔

سعودی عرب میں فروخت ہونے والے گوشت کا استعمال

س .....معودی عرب میں جو گوشت بکتا ہے خاص طور پر آیام حج میں وہ چندفتم کا ہوتا ہے۔ ۱:-بیرونی مما لک سے آنے والا گوشت جو ہوتا ہے اس پر ایک توٹیپ ریکارڈ رکے ذریعہ ہم الله يراه كر ذنح ہوتا ہے۔٢: - چپرى يربسم الله كھى ہوتى ہے اور ذنح ہوتا ہے۔٣: - وہاں كابل كتاب ذئ كرتے ميں، اگرچه الم كتاب كا ذيح شده جائز ہے كين آج كے مسلمان برائے نام کے ہیں، اِلَّا ماشاءاللّٰہ تو اہل کتاب تو بدرجہ اُوْلیٰ برائے نام ہوں گے۔اب تو سو میں ایک بمشکل ملے گا جو بھی اہلِ کتاب ہو، بہرحال بیمُسلَّمہ بات ہے کہ بیاوگ (اہلِ کتاب) اپنے دین پرنہیں، تو کیااس حالت میں بھی ان کا ذبح شدہ اوران کی عورتوں سے نکاح مسلمان کے لئے جائز ہوگا؟ بیتو باہر سے آنے والے گوشت کی تفصیل ہے۔سعودی عرب کے ملک میں لیعنی مکہ مکر مہومہ بینہ منوّرہ میں ایک مرغی کوکاٹ کر بغیر ٹھنڈا کئے گرم یانی یا مشین میں ڈال لیتے ہیں تا کہاس کے پروغیرہ اُتر جائیں،کھال وہ لوگ نہیں اُ تارتے۔ وُوسری صورت منیٰ میں مذبح خانے میں دیمھی گئی کہ جانور کے ذبح ہوتے ہی ابھی تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، بعض مرتبہ تو رگیں بھی صحیح نہیں کھٹیں اور دُ وسرا جانوراس پر گرا کر کاٹ لیتے ہیں۔آیااس طرح کا کاٹنا کیا ہماری شریعت اجازت دیتی ہے یانہیں؟ تفصیل سے جواب عنایت فر مائیں،ساتھ بیجھی بتلادیں کہ آیا بیان کردہ وہ تمام صورت حال عربوں کے ہاں

، ج.....اگرگوشت کے بارے میں پورااطمینان نہ ہوکہ بیتی شرع طریقے پر ذرج کیا گیا ہے تو احتیاطاً اس کا کھانا دُرست نہیں۔











س....اب کس طرح معلوم ہوگا کہ اس ہولل میں غیر شرعی گوشت فروخت ہور ہاہے؟ آج مجھے سعودی عرب میں چالیس سال ہوگئے، مجھے پکا علم ہے کہ ۹۰ فیصد ہوٹلوں میں یہی گوشت فروخت ہوتا ہے، کیونکہ کثرتِ ہجوم کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ کرے وغیرہ ذبح کرلیں، اس بنا پر بیلوگ باہر کا گوشت استعال کرتے ہیں ۔ بعض لوگ تو بتا دیتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ پوچھنا ہے ہے کہ آیا اس تمام صورتِ حال کے ہوتے ہوئے بھی کسی مسلمان کی گواہی معتبر ہوگی یا نہیں جبکہ حقیقت تج بے کہ ذریعہ معلوم ہو پکی ہے؟ جسسا گرکوئی دین دار مسلمان کہ دے کہ بیرطال گوشت ہے، تو اس کا قول معتبر ہوگا۔

كيامسلمان،غيرمسلم مملكت ميں حرام گوشت استعال كر سكتے ہيں؟

س ..... میں امریکہ میں زیرِ تعلیم ہول، یہاں پراکٹر مسلم ممالک کے طلباء ہیں جب انہیں کوشش کے بعد حلال گوشت میسر نہیں ہوتا تو اسٹور سے ایسا گوشت خریدتے ہیں جو اسلامی

طريقه پردنځ شده نهيں ہوتا، بنائيځ ہم کيا کريں؟

ج.....صورتِ مسئولہ میں سب سے پہلے چنداُ صول سمجھ لیں، اس کے بعد اِن شاء اللہ مذکورہ بالامسئلے کو سمجھنے میں کوئی دُشواری نہیں ہوگی۔

ا:.....اکلِ حلال ضروری اور فرض ہے،حلال کوترک کرنا اور حرام کوا ختیار کرنا بغیر

ضرورت ِشرعی ناجائز وحرام ہے۔

۲:.....طلال چیزیں جب تک مل جائیں جرام کا استعمال جائز نہیں۔

٣:.....گوشت پينديده اور مرغوب چيز ہے، اگر حلال مل جائے تو بہتر ہے، کيكن

اگرحلال نمل سکے تو حرام کااستعال دُرست نہیں۔

سم:....کسی کے نزد یک پیندیدہ ہونے کی وجہ سے حرام کا استعال حلال نہیں ہوتا۔

۵:....حرام اشیاء کا استعال اس وقت جائز ہے جبکہ حلال بالکل نہ ملے، جان

بچانے کے لئے کوئی حلال چیز موجود نہ ہو،اسی کو' اِضطرارِ شرعی'' کہاجا تا ہے۔

۲: ..... اضطرار شرعی کے موقع پرصرف جان بچانے کی حد تک حرام چیز کا استعال



جه فهرست «بخ





<mark>ۇرست ہے،لذّت حاصل كرنے كے لئے يا پيك</mark> بھر كركھا نا ۇرست نہيں \_

ک: .....غیر مسلم میں سے یہوداور نصاری جواپی اپنی کتاب کو مانتے ہیں اور اللہ کے نام سے جانوروں کو ذرج کرتے ہیں، ان کا ذرج کیا ہوا مسلمانوں کے لئے حلال اور جائز ہے، البتہ مجوس اور دہریہ اور جو یہود و نصاری اپنی اپنی کتابوں کو نہیں مانتے اور اللہ کے نام سے ذرج نہیں کرتے ان کا ذرج کیا ہوا مسلمانوں کے لئے حلال نہیں۔ مذکورہ بالاقواعد سے معلوم ہوگیا کہ جب تک حلال غذا میسر ہواس وقت تک حرام غذا کا استعال جائز نہیں ہے، صرف پیندیدہ اور مقوی ہونے کی وجہ سے حرام گوشت حلال نہیں ہوجا تا۔

حرام گوشت کے بجائے آپ مچھلیٰ، انڈا، دُودھ، دبی کا زیادہ استعال کریں، جب کہیں سے حلال گوشت میسر ہوجائے اس کو وافر مقدار میں اسٹور کرلیں، یا چندمسلمان مل کر کے شہر کے ذرج خانے میں جانور مرغی وغیرہ ذرج کرلیں۔

قربانی کا گوشت

قربانی کے گوشت کی تقسیم

س....قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کرنی چاہئے؟

ج .....جس جانور میں کئی حصہ دار ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے ، اندازہ سے تقسیم نہ کریں۔افضل ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل وعیال کے لئے رکھا جائے ، ایک حصہ احباب واعز ّہ میں تقسیم کرے، ایک حصہ فقراء ومساکین میں تقسیم کرے۔ اور جس شخص کے عیال زیادہ ہوں وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے ، ذبح کرنے والے کی اُجرت میں گوشت یا کھال دینا جائز نہیں ،اُجرت علیحدہ سے دینی چاہئے۔



چە**فىرسى** ھې







قربانی کے بکرے کی رانیں گھر میں رکھنا

س ....قربانی کے لئے حکم ہے کہ جانور صحت مند خوبصورت ہواور ذیج کرنے کے بعداس کو برابر تین حصوں میں تقسیم کیا جائے ، جبکہ اس وقت بید کیھنے میں آیا ہے کہ لوگ قربانی کے بعد بررے کی ران وغیرہ مکمل اپنے گئے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں ہوٹلوں میں روسٹ کراکر لے جاتے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بکرے کی دونوں ران مع کمر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ اس مسئلے پر حدیث اور شریعت کی رُوسے روشنی ڈالیں تا کہ قربانی کرنے والوں کو سے موشنی ڈالیں تا کہ قربانی کرنے والوں کو سے موجائے۔

ج .....افضل میہ کے قربانی کے گوشت کے تین جھے کئے جائیں،ایک فقراء کے لئے،ایک دوست احباب کے لئے،ایک گھر میں دوست احباب کے لئے،اورایک گھر کے لئے۔لیکن اگر ساراتقسیم کردیا جائے یا گھر میں رکھ لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ قربانی صحیح نیت کے ساتھ کی تھی،صرف گوشت

قربانی کا گوشت شادی میں کھلانا

س..... ہمارے محلے میں ایک صاحب نے گائے کی قربانی تیسرے دن کی اور چوتھے دن انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کی اور قربانی کا آدھے سے زیادہ گوشت دعوتِ شادی میں لوگوں کو کھلا دیا، کیاان کی قربانی ہوگئ؟

ج.....اگرقربانی صحیح نیت سے کی تھی تو اِن شاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اور قربانی کا گوشت گھر کی ضرورت میں استعال کرنا جائز ہے، اگر چہ افضل میہ ہے کہ ایک تہائی صدقہ کر دے، ایک تہائی دوست احباب کودے، ایک تہائی خود کھائے۔

کیاسارا گوشت خود کھانے والوں کی قربانی ہوجاتی ہے؟

س..... بقرعید پر ہمارے گھر قربانی ہوتی ہے تو میرے بھائی اس کے تین جھے کرتے ہیں، ایک گھر میں رکھ لیتے ہیں، دوجھے محلے اور رشتہ داروں میں تقسیم کردیتے ہیں، جبکہ ہمارے محلے میں اکثر لوگ سارا گوشت گھر ہی میں کھالیتے ہیں، محلے اور رشتہ داروں میں ذرا سا



199

المرسف المرس

جلدجهارم



تقسیم کردیتے ہیں اور کئی دن تک کھاتے ہیں ۔ضرور بتایئے گا کہ کیا ایسے لوگوں کی قربانی ہوجاتی ہے؟

ح .....آپ کے بھائی جس طرح کرتے ہیں وہ بہتر ہے، باقی سارا گوشت اگر گھریر کھالیا قربانی جب بھی سیجے ہے، بشر طیکہ نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نہ ہو۔

قربانی کے گوشت کا اسٹاک جائز ہے

س.....شری اَحکام کے مطابق قربانی کے گوشت کی تقسیم غرباء، مسکین، عزیز وا قارب، اُڑ وس پڑ وس اور جمستحق ہوان میں کی جائے ،لیکن عام طور پریدد یکھنے میں آ رہا ہے کہ اکثر گھروں میں بقرعید کی قربانی کے گوشت کا کچھ حصہ تو تقسیم کردیا جاتا ہے اور زیادہ بیا ہوا گوشت فرج، ڈیپ فریزر میں بھر کرر کھ دیا جاتا ہے اور اپنے استعال کے ساتھ ساتھ نیاز نذر میں بھی استعال کیا جاتا ہے، اور یہ گوشت آئندہ بقرعید تک استعال میں آتار ہتا ہے جبکہ زیادہ عرصہ فرج اور فریز رمیں رہنے سے اس کی ماہیت اور ذا نُقہ بھی بے حد خراب ہوجا تا ہے، اور اسے دیکھنے اور کھانے میں کراہیت آتی ہے، لہذا اس سلسلے میں شرعی طور پر مطلع فرماد يجئ كه كيابقرعيد كا گوشت آئنده بقرعيد (ايك سال) تك اسٹاك كيا جاسكتا ہے؟ ح .....افضل توبیہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین صے کئے جائیں،ایک حصہ گھر کے لئے، ا یک دوست احباب کے لئے ،اورا یک فقراءومسا کین کے لئے ،لیکن اگر کوئی شخص سارا گھر میں رکھ لیتا ہے یا ذخیرہ کر لیتا ہے تب بھی جائز ہے،اور جب گوشت کا رکھنا جائز ہوا تواس کا استعال کسی بھی جائز مقصد کے لئے سی ہے۔

قربانی کا گوشت غیرمسلم کودینا

س....كيا قرباني كا گوشت غيرمسلم كوديا جاسكتا ہے؟

ح ..... دیا جا سکتا ہے، بشر طیکہ نذر کی قربانی نہ ہو۔

منّت کی قربانی کا گوشت صرف غریب لوگ کھا سکتے ہیں

س.....میری والدہ صاحبہ نے میری نوکری کےسلسلے میں منّت مانی تھی کہا گرمیرے



جه فهرست «بخ





حِلد چبام



بیٹے کو مطلوبہ جگہ نوکری مل گئی تو میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گی ، بھراللہ نوکری مل گئی ، خدا کا شکر ہے ، لیکن کا فی عرصہ گزر گیا ابھی تک منّت پوری نہیں کی ، اس میں سستی اور دیر ضرور ہوئی ہے لیکن اس میں ہماری نیت میں کوئی فتو رنہیں ، صرف یہ مطلوب ہے کہ اس کا طریقۂ کارکیا ہو جو صحح اور عین اسلامی ہو؟ اس میں اختلا ف رائے بیہ ہے کہ جس جا نور کی قربانی کی جائے اس کا گوشت رشتہ داروں ، گھر کے افراد کے لئے جائز ہے یا یہ پورا کا پوراغریب و مسکین یا کسی دارالعلوم مدرسہ کودے دینا چا ہے ؟

## قربانی کی کھالوں کےمصارف

پرتقسیم کرنا لازم ہے۔منّت کی چیزغنی اور مال دارلوگ نہیں کھا سکتے جس طرح کہ ز کو ۃ اور

چرمهائے قربانی، مدارسِ عربیہ کودینا 💿

صدقۂ فطر مال داروں کے لئے حلال نہیں۔

س.....ہارے شہر کے کسی خطیب صاحب نے کسی جمعہ میں اس مسئلے پروضا حت فرمائی کہ مال زکو ۃ و چرمہائے قربانی ، تعمیر مدارس و تخواہِ مدر سین میں صرف کرنا جائز نہیں۔ اس سے کافی عرصہ پہلے لوگوں میں بید ستور تھا کہ زکو ۃ یا قربانی کے چڑے وغیرہ خاص طور پردینی خدمت کی وجہ سے مدارسِ عربیہ میں پہنچا دیتے تھے۔ اس سال قربانی کے موقع پر جب مولانا صاحب کی تقریر سی تو انہوں نے بجائے مدارس کے ، گھو منے پھر نے والے فقیروں میں بیر فم صاحب کی تقریر سی تو ہم کی وجہ سے ظاہری طور پر مدرسوں کو نقصان ہوا ، اور عوام کو بھی بیشبہ دول میں مرف کردی ، جس کی وجہ سے ظاہری طور پر مدرسوں کو نقصان ہوا ، اور عوام کو بھی بیشبہ دول میں کم چکا ہے کہ جب گناہ ہے تو ہم کیوں صرف کریں؟ اس لئے خدمتِ اقد س میں گزارش ہے کہ اس مسئلے کو با قاعدہ وضاحت سے تحریر فرمادیں تا کہ شکوک رفع ہوجا کیں۔

ح ....خطیب صاحب نے جومسکلہ بیان فرمایا وہ اس پہلو سے دُرست ہے کہ چرمہائے



**1**+1

چې فېرست «ې







قربانی مدارس یا مساجد کی تعمیر میں اور مدارس کے مدر سین کی تخواہ میں صَرف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مدارس میں جو چرمہائے قربانی دی جاتی ہیں وہ مدارس کی تعمیر یا مدر سین کی تخواہوں میں صَرف نہیں کی جاتیں بلکہ علم دین حاصل کرنے والے غریب و نادار طلباء پر صَرف کی جاتی ہیں۔ لہذا مدارس میں چرمہائے قربانی کی رقم دینا بالکل جائز ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں مدارس میں چرمہائے قربانی دینا زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ اس میں غریب طلباء کی امداد بھی ہے اور علم دین کی خدمت بھی۔

کھال کیسے ادارے کودے سکتے ہیں؟

س....کھالوں کا سب سے بہترین مصرف ہروہ ادارہ ہے جو کہ دین کی خدمت کر رہا ہو،
جیسے کہ آج کل دینی مدارس وغیرہ، کین پوچھنا ہے ہے کہ آج ہرقوم والے خدمت خلق کے جذبہ سے جمع کرتے ہیں، تو کیا ہرآ دمی اپنی برا دری والوں کو دے سکتا ہے؟ اوراسی طرح دُوسرے لوگوں کو جو کہ دعویدار ہیں خدمت خلق کے، حالانکہ حقیقت میں ایک بھی اپنے دعوے میں سپانہیں ہے، بلکہ ہرایک اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اس کی رقم خرج کرتا ہے، بتلائے کہ کیا کریں؟ یہ بھی بتلائیں کہ کھال دیتے وقت کیا نیت کرنی چاہئے؟ اوراس کو دینے کے لئے کیا شرائط ہیں؟ اور سے مصرف بتلائیں؟
جی ہے؟ اوراس کو دینے کے لئے کیا شرائط ہیں؟ اور سے مصرف بتلائیں؟
کی کھال ایسے ادارے یا جماعت کو دی جائے تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے، لہذا قربانی کی کھال ایسے ادارے یا جماعت کو دی جائے جس کے بارے میں پور الطمینان ہو کہ وہ صحیح مصرف پرخرچ کرے گی۔

قربانی کی کھال گوشت کی طرح ہرکسی کودے سکتے ہیں

س ....قربانی کا گوشت کسی کوبھی دے سکتے ہیں،لیکن کھال کے لئے قید کیوں ہے؟ وہ بھی گوشت کی طرح دے سکتے ہیں یانہیں؟اس کے لئے مستحق شخص کی پابندی کس وجہ سے ہے؟ حسن قربانی کی کھال جب تک فروخت نہیں کی گئی،اس کا حکم گوشت کا ہے،اور کسی کوبھی دے دینا جائز ہے،فروخت کے بعداس کا صدقہ واجب ہے،وہ غریب ہی کودے سکتے ہیں۔



(r+r)

چەفىرسىيە چەقىرىسىيە







امام مسجد کوچرم قربانی دینا کیساہے؟

س.....چرم قربانی امام مسجد کودینا جائز ہے یانہیں؟ براوکرم اس مسکے کوذراتفصیل سے بیان فرما کرمشکور فرمائیں۔

صاحبِ حثیت امام کوقر بانی کی کھالیں اور صدقه نفطر دینا

س.....اگرایک امام جوصاحبِ حیثیت ہواور تخواہ دار بھی ہو،اور پھرعیدالفطر کا فطرانہ اور عیدالفخی کی قربانیوں کے چڑے کے پیسے خود مانگے اور کہے کہ اس بات کا میں خود ذمہ دار ہول کہ مجھ پران چیزوں کے پیسے لگتے ہیں۔ آپ اسلام کی شرعی حیثیت سے اس مسئے کا مفصل جواب دیں، نیز یہ بھی بتا ئیں کہ اس امام کے پیھے نماز ہوگی یا نہیں؟اگر ہوگی تو کس طرح؟اورا گرنہ ہوگی تو کس اس میں۔

ج .....امام کو بحقِ اُجرت تو صدقهٔ فطراور قربانی کی کھالیں دیناجائز نہیں،البتہ اگروہ ناداراور عیال دار ہونے کی وجہ سے وہ دُوسروں سے زیادہ مستحق ہے۔ رہایہ کہ زکوۃ کامستحق ہے یانہیں؟اس بارے میں اگراس کی بات پراعتاد نہ ہوتو



**1.1** 

چەفىرى**ت**ھ



حِلرجِهام



#### چرم قربانی یاصد قد فطرا گرغریب آ دمی لے کر بخوشی مسجد و مدرسہ کودی تو جائز ہے

س ....کسی غریب آدمی کو قربانی کی کھال اور صدقه نظر ملاء اب اگروه آدمی چاہے کہ کھال اور صدقه مسجد یا مدرسه میں اس کو قعمیر پرخرج کیا صدقه مسجد یا مدرسه میں اس کو قعمیر پرخرج کیا جاسکتا ہے؟

ج.....قربانی کی کھالوں یا صدقہ فطر کی رقم کا فقیر یا مسکین کو مالک بنانا ضروری ہے، اس لئے مسجد اور مدرسہ کی تغییر پراس رقم کو صَرف نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کسی مسکین یا غریب شخص کو ان اشیاء کا مالک بنایا اور وہ برضا ورغبت مسجد یا مدرسہ میں چندہ دید ہے تو اَب اس رقم کی صورت تبدیل ہوگئی اور وہ قربانی کی کھالوں کی قیمت یا صدقہ فطر نہیں رہی ، اس لئے اب وہ مسجد یا مدرسہ کی تغییر میں دیگر چندوں کی طرح صَرف کی جاسکتی ہے۔

فلاحی کاموں کے لئے قربانی کی کھالیں جمع کرنا

س.....اگرکوئی جماعت فلاحی کاموں کے نام سے قربانی کی کھالیں اور چندہ وصول کرے تو ان کوقربانی کی کھالیں اور چندہ دینا چاہئے یانہیں؟

ج .....قربانی کی کھالیں فروخت کرنے کے بعدان کا حکم زکوۃ کی رقم کا ہے، جس کی تملیک ضروری ہے، اور بغیر تملیک کے رفاہی کا موں میں اس کا خرچ ورست نہیں، قربانی کی کھالیں ایسے ادارے اور جماعت کودی جائیں جوشری اُصولوں کے مطابق ان کوضیح جگہ خرجہ کی سک

قربانی کی کھالوں کی رقم ہے مسجد کی تغیر صحیح نہیں

س....صدق نظراور قربانی کی کھالوں کی رقم مسجد یا مدرسہ کی تغییر پرخرچ ہوسکتی ہے یانہیں؟ ج....ز کو ق ،صدقہ نظراور چرم ِقربانی کی قیمت کا کسی فقیر کو ما لک بنانا ضروری ہے،مسجد یا مدرسہ کی تغییر میں خرچ کرنا صحیح نہیں۔



چې فهرس**ت** د بې





إشاعت كتب ميں چرم قرباني كي رقم لگانا

س....،ہم چندساتھیوں نے مل کرایک ادارہ بنام''ادارہ دعوت واصلاح'' قائم کیا ہے، جس
کے قیام کا مقصد علمائے کرام کی تصنیفات و تاکیفات کوعا م فہم انداز میں عوام تک پہنچانا ہے،
نیز بدعات ورُسوماتِ مرقبہ کی روک تھام کے لئے حضرت تھانو کی اور مختلف علمائے عظام کی
تخریرات کومنظرِ عام پر لا نا ہے، فی الحال اشاعتوں پر اخراجات کی تمام تر ذمہ داری کارکنانِ
ادارہ پر ہے۔ چند ماہ بل بعض ساتھیوں نے بیرائے ظاہر کی کہ کیوں نہ ہم قربانی کی کھالوں
سے حاصل شدہ رقوم کوادارے کے فنڈ میں جع کردیں۔ یہاں بیہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ
ادارہ کا مقصد محض اِشاعتِ کتب ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کی تعلیم و تربیت کے لئے
رسائل کی خریداری، لا بمریری کا قیام، نیز دُوسری دینی تظیموں کے ساتھ معاونت بھی ہے، تو
کیا ہم عزیز وں کے ہاں سے حاصل شدہ چرم قربانی کی رقوم کوان مدوں میں لگا سکتے ہیں؟
ج..... چرم قربانی سے حاصل شدہ رقوم کا حکم زکو تا کی رقم جیسا ہے، لہذا سختھین میں اس کی
بہر حال الی مدوں میں لگانا جائز نہیں ہے جن میں ہمویا کتابوں وغیرہ کی صورت نہ یائی جائے۔

مسجد ہے متصل دُ کا نوں میں چرم قربانی کی رقم خرچ کرنا

س ....مبحد کی کمیٹی کے صدر نے لوگوں سے قربانی کی کھالیں وصول کیں اوران کھالوں کو فروخت کردیا، بقول اس کمیٹی کے صدر کے، کھالوں کی رقم مسجد کی متصل دُ کا نوں کی تغمیر میں صَرف کی گئی ہے۔ کیا بیرقم جو کہ قربانی کی کھالوں کی تھی، مسجد کی دُ کا نوں میں لگائی جاسکتی ہے یانہیں؟

ج .....صورتِ مسئولہ میں چرمِ قربانی کی رقم کا مسجد سے متصل وُ کا نوں پرخرج کرنا جائز نہیں ہے،اس لئے کہ قربانی کی کھالوں کو صرف انہی مصارف میں خرچ کیا جاسکتا ہے کہ جن مصارف میں زکو ق کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے،اورز کو ق کے مصارف سور وُ تو بہ کی آیت میں بیان کردیئے گئے ہیں مسجد سے متصل وُ کان تو دُور کی بات ہے،مبجد کی تعمیر برجھی زکو ق



چەفىرىت «







اور قربانی کی کھالوں کی رقم خرج نہیں کی جاسکتی، اس لئے کہ بیصد قاتِ واجبہ ہیں، اور صدقاتِ واجبہ ہیں، اور صدقاتِ واجبہ میں تملیک مفقود ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں تحریفر ماتے ہیں:

'' فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ جب تک کھال فروخت نہ ہو ہر خص کواس کا دینا اور خود بھی اس سے متفع ہونا جائز ہے، (البتہ قصائی وغیرہ کو یا کسی اور کو اُجرت میں دینا جائز نہیں)، اور جب فروخت کر دی تو اس کی قیت کا تصدق کرنا واجب ہے، اور تصدق کی ماہیت میں تملیک ما خوذ ہے، اور چونکہ بیصدقہ واجبہ ہے اس لئے اس کے مصارف مثل مصارف زکو ہے ہیں۔''

(امدادالفتاویل ج:۲ ص:۵۳۶)

جن حضرات نے مذکورہ مسجد کی کمیٹی کے صدر کو تغییرِ مسجد یا تغمیرِ وُ کان کی غرض سے قربانی کی کھالیں دی ہیں اور صدر نے انہیں فروخت کر کے رقم حاصل کی ، ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کھال کی بمقدار رقم صدقہ کریں یا مسجد سمیٹی کے صدر کھالیں دینے والوں کی اجازت سے مستحقین میں ہی رقم صُرف کردیں۔

طالبِ علم کودُ نیاوی اعلی تعلیم کے لئے چرم قربانی کی خطیر رقم دینا

س....ایک طالبِ علم جنھوں نے انجینئر نگ میں بی اِی کی ڈگری حاصل کی ہے، وہ اسی شعبے میں مزیداعلی تعلیم کے حصول کے لئے کینیڈا (شالی امریکہ) کی یو نیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، جس کے لئے وہ یو نیورسٹی سے منظوری حاصل کر چکے ہیں اور داخلے کے تمام ضروری کا غذات تیار ہیں، اور اب یو نیورسٹی میں تعلیم کی فیس اور کینیڈ اکے سفر کے لئے ان کو ڈیٹھ لا کھرو پے کی شدید ضرورت ہے، لیکن ان کو بید و شواری در پیش ہے کہ ان کے پاس ذاتی طور پراس کا کوئی انظام نہیں ہے، ان کی کوشش ہے کہ وہ پچھیٹر ہزار رو بے اپنے حلقۂ تعارف سے اس مقصد کے لئے جمع کرلیں تو بقیہ نصف رقم پچھیٹر ہزار رویے جمعیت تعارف سے اس مقصد کے لئے جمع کرلیں تو بقیہ نصف رقم پچھیٹر ہزار رویے جمعیت







عِلرجِهام



'' چرمہائے قربانی فنڈ'' سے ان کی اعانت کردے، تا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے بیرون ملک جاسیس اور اس اعلیٰ تعلیم کو ملک وقوم کی خدمت کا ذریعہ بناسیس دریا فت طلب مسلہ بیہ ہے کہ کیا ایک فر دِواحد کی بیاعانت چرمہائے قربانی کی حاصل ہونے والی رقم کی مدست کی جاسکتی ہے یانہیں؟ جبکہ درخواست دہندہ خودکواس کا مستحق بتا تا ہے۔ حسسہ مجھے تو یہ قطعاً ناجائز معلوم ہوتا ہے، دُوسرے اہلِ علم سے دریا فت کرلیا جائے۔ اگر ان صاحب کو بیرقم دینی ہوتواس کی تدبیریہ ہوسکتی ہے کہ ان کواتنی رقم بطور قرض کے دے دی جائے اور جب وہ خرج کرلیس تو اس رقم سے ان کا قرض ادا کردیا جائے۔

# غيرمسلم كيذ بيح كاحكم

مسلمان اور کتابی کا ذبیحہ جائز ہے، مرتد ودہر پئے اور جھٹکے کا ذبیحہ جائز نہیں سسسسرگزارش خدمت میہ ہے کہ میری بڑی بہن امریکہ میں مقیم ہیں، ان کا مسئلہ میہ کہ وہاں پر جو گوشت ملتا ہے وہ جھٹکے کا ہوتا ہے، اس لئے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ویسے انہوں نے اس گوشت کو ابھی تک نہیں کھایا، کیونکہ وہ بجھتی ہیں کہ وہ نا جائز طریقے سے ذرخ کیا جاتا ہے؟ مگر وہاں پر جو دُوسرے یا کستانی ہیں وہ اس کا استعال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کراچی میں کون ہر جانور پر اللہ اکبر پڑھتا ہے؟ وہاں پر بھی گوشت ایسے ہی ذرخ کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں ذرا وضاحت سے تحریر کریں تا کہ وہ اس کا جواب دُوسروں کو دے سکیں، آیا وہ گوشت جائز طریقے سے وہ شامل ہوتا ہے، برائے مہر بانی جواب عنایت فرما کیں۔ طریقے سے وہ شامل ہوتا ہے، برائے مہر بانی جواب عنایت فرما کیں۔



چې فېرس**ت** دې



ہے، اور کسی مرمد، دہریئے کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اسی طرح جھٹکے کا گوشت بھی حلال نہیں، ہماری معلومات کے مطابق کراچی میں جھٹکے کا گوشت نہیں ہوتا۔

نوٹ:..... ذرج کرتے وقت بہم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اگر کسی مسلمان نے جان بو جھ کر بہم اللہ نہیں پڑھی تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، البتۃ اگر ذرج کرنے والامسلمان ہواور بھولے سے بہم اللہ نہیں پڑھ سکا تو ذبیحہ جائز ہے۔

كن اہلِ كتاب كاذبيحہ جائزہے؟

س.....ہم دو دوست امریکہ میں رہتے ہیں، ہم کو یہاں رہتے ہوئے تقریباً ہیں سال ہوگئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے دوست کا کہنا ہے کہاہل کتاب چاہے کیسا بھی ہواس کا ذرج کیا ہوا جانور جائز ہے، اور وہ دلیل قرآن کی آیت سے پیش کرتا ہے۔ اور میرا کہنا یہ ہے کہ ہراہل کتاب کا جانور ذرج کیا ہوا جا کزنہیں بلکہ ہروہ اہل کتاب جواپنی شریعت سابقہ پرمع اعتقاد عمل کرتا ہواوراس کے ذرج کا طریقہ بھی وہی ہو جوان کی کتاب میں ہے، کیونکہ ان کا اور مسلمانوں کا طریقہ ایک ہے، یعنی ہم اللہ پڑھ کر جانور ذرج کرنا، اگراس کے خلاف ہوتو حرام ہے۔ پوچھنا ہو چاہتا ہوں کہ آیا ہم دونوں میں سے کون دُرست عمل پر ہے؟ اوراگر دونوں غلط مل پر ہیں توضیح مسئلہ کیا ہے؟ ہراہ مہر بانی اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے کھیں اوراس کے ساتھ ذرئے کرنے والے کے لئے کوئی شرائط ہوں جن کی وجہ سے وہ حال ہوتا ہے وہ بھی واضح فرما ئیں۔

ج.....اس گفتگو میں آپ کی بات صحیح ہے۔اہلِ کتاب کا ذبیحہ حلال ہے،مگر اس میں چند اُمور کاملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

اوّل:.....ذنح کُرنے والا واقعتاً صحیح اہلِ کتاب بھی ہو، بہت سےلوگ ایسے ہیں جوقو می حیثیت سے یہودی یا عیسائی کہلاتے ہیں، مگر عقیدۃؑ دہریئے ہیں اور وہ کسی دین و مذہب کے قائل نہیں،اسےلوگ شرعاً اہلِ کتاب نہیں،اوران کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔

دوم:.....بعض لوگ پہلے مسلمان کہلاتے تھے، پھریہودی یا عیسائی بن گئے، یہ لوگ بھی اہلِ کتاب نہیں بلکہ شرعاً مرتد ہیں،اور مرتد کا ذبیحہ مردار ہے۔



**۲•**A

چې فېرست «ې





سوم:...... یہ بھی ضروری ہے کہ ذئ کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر (بسم اللہ کے ساتھ ) ذئے کیا ہو،اس کے بغیر بھی حلال نہیں، چہ جائیکہ کسی کتابی کا۔

چہارم: ..... ذی کرنے والے نے اپنے ہاتھ سے ذیح کیا ہو، آج کل مغربی ممالک میں مشین سے جانور کاٹے جاتے ہیں اور ساتھ میں''بسم اللّٰدا کبر' کی ٹیپ لگادی جاتی ہے، گویا''بسم اللّٰد' کہنے کا کام آ دمی کے بجائے ٹیپ کرتی ہے، اور ذیح کا کام آ دمی کے بجائے ٹیپ کرتی ہے، اور ذیح کا کام آ دمی کے بجائے مشین کرتی ہے، ایسے جانور حلال نہیں بلکہ مردار کے تھم میں ہیں۔

یہودی کا ذبیحہ جائز ہونے کی شرائط

س....اسلامی طریقی پرذیجه گوشت اگر دستیاب نه هوسکے تو یمبودیوں کا ذیج کیا ہوا گوشت کھانا جائز سے یانہیں؟

ج..... یېودی اگرموسیٰ علیه السلام پرایمان رکھتا ہواورا پنی کتاب کو مانتا ہوتو وہ اہلِ کتاب

ہے،اس کا ذبیحہ جائز ہے، بشرطیکہ اللہ کے نام سے ذنح کرے۔

يهودي كاذبيحه استعال كرين ياعيسائي كا؟

س ..... بیرونِ ملک ذبیحہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑا مسکہ ہے، اکثر جوذبیحہ دستیاب ہوتا ہے وہ یا تو یہودیوں کا ہوتا ہے یا پھر عیسائیوں کا ذبیحہ۔ اہل کتاب کے نقطۂ نظر سے زیادہ تر یہودیوں کا ذبیحہ سی عام خیال بیہ ہے کہ وہ اپنی یہودیوں کا ذبیحہ سی عام خیال بیہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کے مطابق بھی ذبح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہنوں میں بڑی اگر جست کی روشنی میں اس مسکے کاحل بیان فر مائے۔ اُر میا طمینان ہو کہ یہودی سی طریقے سے ذبح کرتے جسساہل کیا بیان فر مائے۔ جسساہل کیا بیان فر مائے۔ گریے اگر میا طمینان ہو کہ یہودی سی طریقے سے ذبح کرتے کرتے ہے۔ اگر میا طمینان ہو کہ یہودی سی طریقے سے ذبح کرتے ہے۔ اگر میا طمینان ہو کہ یہودی سی طریقے سے ذبح کرتے ہے۔

ہیں اور عیسائی صحیح طریقے سے ذبح نہیں کرتے تو یہودی کے ذبیعے کوتر جیح دی جائے ، نصرانی

کے ذیجے سے پر ہیز کیاجائے۔

روافض کے ذیجے کا کیا حکم ہے؟ س.....ا:شیعہ مسلمان ہیں یا کافر؟



چە**فىرسى**دۇ

حِلرجِهام



س ..... : شیعه کی نمازِ جنازه پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں علمائے کرام کیا

فرماتے ہیں؟

س....ب: کیاشیعہ کے گھر کی کی ہوئی چیزیں کھانا جائزہے؟

س..... کیاشیعه کا ذبیحه جائز ہے؟

ے .....ا ثناعشری شیعة تحریف قرآن کے قائل ہیں، تین چار کے سواباقی تمام صحابہ کرام گوکا فر ومر تد سمجھتے ہیں، اور حضرت علی اور ان کے بعد گیارہ بزرگوں کو معصوم مفترض الطاعة اور انہیائے کرام علیم السلام سے افضل سمجھتے ہیں اور بیتمام عقائدان کے مذہب کی معتبر اور مستند کتابوں میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ جولوگ ایسے عقائدر کھتے ہوں وہ مسلمان نہیں ۔ نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، نہ ان کا جنازہ جائز ہے، اور نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا

اورا گرکوئی شخص ہے کہ میں ان عقائد کا قائل نہیں، تواس مذہب سے براءت کا اظہار کرنا لازم ہے جس کے بیے عقائد ہیں، اوران لوگوں کی تکفیر ضروری ہے جوایسے عقائد کرنا لازم ہے جس کے بیاعقائد ہیں، اوران لوگوں کی تکفیر ضروری ہے جوایسے عقائد کا قائل سمجھا جائے گا اوراس کے انکار کوئٹ تقیہ ''مرحمول کیا جائے گا۔

### قربانی کے متفرق مسائل

جانوراُ دھارلے كر قربانی كرنا

س.....جس طرح وُنیا کے کاروبار میں ہم ایک وُوسرے سے اُدھار لیتے ہیں، اور بعد میں وہ اُدھارادا کردیتے ہیں،کیااس طرح اُدھار پر جانور لے کر قربانی کرنا جائز ہے؟

ح ....جائزہے۔



110

چە**فىرسى** ھې

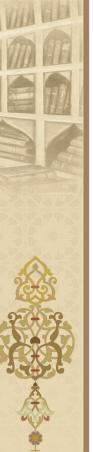

حِلدجِهام



فتطوں پر قربانی کے بکرے

س ..... چندروز سے اخبارات اور ٹی وی پر قربانی کے بکرے اور گائیں بک کرانے کا اشتہار آرہا ہے، یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قسطوں پر بکرایا گائے لے کر قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی اس مسکلے پر روثی ڈالیس تا کہ میرایہ مسئلہ حل ہو سکے اور دُوسروں کو بھی شرع حل معلوم ہو سکے۔

ح .....جس جانور کے آپ مالک ہیں اس کی قربانی جائز ہے،خواہ آپ نے نقذ قیت پر خریدا ہو،خواہ اُدھار پر،خواہ قسطول پر۔گریہ بات یا درہے کہ صرف جانور کو بک کرالینے سے آپ اس کے مالک نہیں ہوجاتے،اور نہ بک کرانے سے بیچ ہوتی ہے، بلکہ جس دن آپ کواپی جمع کردہ رقم کے بدلے جانور دیا جائے گا تب آپ اس کے مالک ہوں گے۔

غریب کا قربانی کا جانورا چا تک بیار ہوجائے تو کیا کرے؟

س .....زیدنے اپنی قربانی کا جانورلیا ہوا تھا جوعیدالاضحیٰ ہے ایک دودن پہلے بیاری کی وجہ سے علیل ہوجا تا ہے، کیااس کی قربانی ہوگئی یانہیں؟ اورزید بالکل غریب آدمی ہے، ملازم بیشہ ہے، جس نے اپنی تین چار ماہ کی تخواہ میں سے رقم جمع کرکے بی قربانی خریدی تھی، اب اس قربانی کے ہلاک ہونے کے بعد اس کے پاس دُوسری قربانی خریدنے گی گنجائش نہیں ہے، اب بیکیا کرے؟

ج....اس کے ذمه قربانی کا دُوسرا جانور خرید نالاً زم نہیں ،البتہ قربانی نہیں ہوئی ،کین ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے قربانی کا ثواب عطافر مادے۔

قربانی کا بکراخریدنے کے بعدمرجائے تو کیا کرے؟

س.....ایگ شخص صاحب نصاب نہیں ہے، وہ بقرعید کے لئے قربانی کی نیت سے بکراخرید تا ہے، کیکن قبل از قربانی بکرامر جاتا ہے یا گم ہوجاتا ہے، ایسی صورت میں اس شخص پر دوبارہ بکرا خرید کر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اورا گروہ صاحب نصاب ہے اور بکرا مرجاتا ہے یا گم ہوجاتا ہے قواس کو دوبارہ بکراخرید کر قربانی دینا جا ہے گئیں؟



(۱۱۱

چەفىرسىيە چەقىرىسىيە





ح.....اگراس پرقربانی واجب نہیں تواس کے ذمہ دُوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ، اوراگر صاحب نصاب ہے تو دُوسرا جانور خرید نالازم ہے۔

جس شخص کاعقیقه نه ہوا ہو، کیا وہ قربانی کرسکتا ہے؟

س ..... ہمارے محلے میں ایک مولا نار ہتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ قربانی وہ انسان کرسکتا ہے جس کے گھر میں ہر بچے اور بڑے کا عقیقہ ہو چکا ہو، مگر ہمارے گھر میں کسی کا بھی عقیقہ ہیں ہوا کیونکہ ہماری والدہ کہتی ہیں کہ وہ ہم سب کا عقیقہ اس کی شادی پر کردیں گی۔

ج .....مولا ناصاحب کا بیمسکه صحیح نهیل، عقیقه خواه هوا هو یا نه هوا نهو، قربانی هوجاتی ہے، نیز مسنون عقیقه ساتویں دن هوتا ہے، شادی پرعقیقه کرنے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔

لاعلمی میں دُ نبہ کے بجائے بھیڑ کی قربانی

س.....ہم نے گزشتہ عید کو قربانی کی ، ہماری یہ پہلی قربانی تھی ،اس لئے ہم دھوکا کھا گئے اور بجائے و گزشتہ عید کو قربانی کی بعد میں پتہ چلا کہ بید و نبہ بیں بھیڑ ہے،اب آپ بتا نمیں کہ ہماری یہ پہلی قربانی بارگا والٰہی میں قبول ہونی جائے ؟

ج.....اگراس کی غمرایک سال کی تھی تو قربانی ہوگئی، کیونکہ دُنبہاور بھیڑ دونوں کی قربانی .

حلال خون اور حلال مردار کی تشریح

س.....ایک حدیث کی رُوسے دوشم کے مرداراور دوشم کا خون حلال ہیں، برائے مہر بانی وہ دوشم کے مردار جانوراور دوشم کے خون کون سے ہیں؟ اور وہ حدیث بھی تحریر فرمائیں۔ بقول الف کے دوشم کا مردار:۱: - مجھلی،۲: - ٹڈی دوشم کا خون:۱: - قاتل کا خون،۲: - مرتد کا خون حلال ہے۔ کیا بی قول دُرست ہے؟

ج .....الف نے جو کہا کہ مردار جانور سے مراد، ۱: -ٹڑی، ۲: -مچھلی ہے، توبیہ بات اس کی ٹھیک ہے۔ لیکن مردار سے حرام مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ہے کہ ٹڈی اور مچھلی کواگر زندہ کپڑا جائے توبید دونوں بغیر ذرج کے حلال ہیں، کیونکہ اگر پکڑنے سے پہلے مرگئے توان کا کھانا



چې فېرست «ې





جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور اس حدیث میں جوخون کا ذکر ہے اس سے مراد، ا: -جگر، ۲: -تلی ہے۔ زید نے جوخون کے متعلق کہا کہ دونوں خون سے مرادخونِ قاتل اورخونِ مرتد ہے، تویہ غلط ہے، کیونکہ فدکورہ حدیث میں دونوں خونوں کو تصریحاً ذکر کیا گیا ہے۔ باقی قاتل اور مرتد کا ذکر دُوسری حدیث میں ہے، ان دونوں کو مباح الدم قرار دیا گیا ہے، لینی قاتل کو مقتول کے بدلے اور مرتد کو تبدیلِ دین کی وجہ سے قتل کیا جائے، باقی اس سے مراد بینیں کہ ان دونوں کا خون حلال ہے۔

ذیج شدہ جانور کےخون کے چھینٹوں کا شرعی حکم

س .....گائے اور بکرے کا خون ناپاک ہوتا ہے یا پاک؟ دراصل میں گوشت لینے جاتا ہوں تو قصائی کی دُکان پرخون کے چھوٹے چھوٹے دھے لگ جاتے ہیں تو یہ کپڑے پاک ہوں مانہیں؟

ج .....گوشت میں جوخون لگارہ جا تاہے وہ پاک ہے،اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، البتہ بوقت ِ ذرج جوخون جانور کی رگوں سے نکاتا ہے وہ ناپاک ہے۔

قربانی کےخون میں پاؤں ڈبونا

س ..... ہمارے ایک رشتہ دار جب قربانی کرتے ہیں یا صدقہ کا بکرا کا ٹیتے ہیں، چھری پھیرنے کے بعد جب خون نکلتا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے دونوں پیرخون میں ڈبو لیتے ہیں، بیان کا کوئی اعتقاد ہے۔ بیجائز ہے یا ناجائز؟

ج ..... بیخون نجس ہوتا ہے، اور نجاست سے بدن کو آلودہ کرنا دین و مذہب کی رُو سے عبادت نہیں ہوسکتا ،اس لئے بیاعتقاد گناہ اور بیغل ناجائز ہے۔

قربانی کرنے سےخون آلودہ کیڑوں میں نماز جائز نہیں

س....قربانی کے جانور کا خون اگر کپڑے پرلگ جائے تو نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟ ج....قربانی کے جانور کا بہتا ہوا خون بھی اسی طرح نا پاک ہے جس طرح کسی اور جانور کا،

خون کے اگر معمولی چھینٹے پڑجائیں جو مجموعی طور پر انگریزی روپید کی چوڑ ائی سے کم ہوں تو



rim

المرسف المرس



نماز ہوجائے گی، ورنہ نہیں، البتہ جوخون گردن کے علاوہ گوشت پرلگا ہوا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ قربانی کے جانور کی چر بی سے صابن بنانا جائز ہے سے قربانی کے جانور کی جربی سے صابن بنانا جائز ہے

س....قربانی کے بکرے کی چربی سے اگر کوئی گھر میں صابن بنائے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر گناہ ہے تواس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر معلوم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔ ح....قربانی کے جانور کی چربی سے صابن بنالینا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔

عقيقه

عقيقي كى اہميت

س....اسلام میں عقیقے کی کیا اہمیت ہے؟ اور اگر کوئی شخص بغیر عقیقہ کئے مرگیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

ج....عقیقه سنت ہے،اگر گنجائش ہوتو ضرور کر دینا چاہئے ، نہ کریتو گناہ نہیں ،صرف عقیقے ....

کے تواب سے محرومی ہے۔

عقیقے کاعمل سنت ہے یا واجب

س..... بچہ پیدا ہونے کے بعد جوعقیقہ کیا جاتا ہے اور بکر اصدقہ کیا جاتا ہے ، ییمل سنت ہے اوادی ؟

ج.....عقیقه سنت ہے،کیکن اس کی میعاد ہے ساتویں دن یا چودھویں دن یا کیسویں دن، اس کے بعداس کی حیثیت نفل کی ہوگی۔

بالغ لڑ کی لڑ کے کاعقیقہ ضروری نہیں اور نہ بال منڈا ناضروری ہے

س عقیقه کس عمرتک ہوسکتا ہے؟ بالغ مردوعورت خودا پناعقیقدا پی رقم سے کر سکتے ہیں یا

O Com

المرسف الم



جِلد چہارم



<mark>والدین ہی کر سکتے ہیں؟ بڑی لڑ کیوں یا بالغ عورت کا عقیقے میں سرمنڈا نا چاہئے یانہیں؟ اگر</mark> نہیں تو کتنے بال کا ٹے جائیں اور کس طریقے پر؟

ی۔۔۔۔عقیقہ سنت ہے،اس سے بچے کی الابلا دُور ہوتی ہے۔ سنت بیہ کہ ساتویں دن بچے کے سرے بال اُ تارے جا ئیں،ان کے ہم وزن چا ندی صدقہ کردی جائے اور لڑکے کے سرے بال اُ تارے جا ئیں،ان کے ہم وزن چا ندی صدقہ کردی جائے اور لڑکے کے لئے دو بکر ہاور لڑکی کے لئے ایک بکرا کیا جائے۔اسی دن بچے کا نام بھی رکھا جائے۔اگر گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو بعد میں کردے، مگر ساتویں دن کے بعد بعض فقہاء کے قول کے مطابق اس کی وہ حیثیت نہیں رہ جاتی۔ بڑی عمر کے لڑکوں کرنے بعد بعض فقہاء کے قول کے مطابق اس کی وہ حیثیت نہیں رہ جاتی ۔ بڑی عمر کے لڑکوں کو تعدیقے کے جانور کی رقم صدقہ کرنے سے عقیقے کے لئے ان کے بال اُ تار نے چا ہمیں ہوگی سنت اوا نہیں ہوگی سنت اوا نہیں ہوگی مند اور عند اور کی رقم اگر کسی ضرورت منداور عند رادکودے دی جائے تو عقیقے کی سنت پوری ہوجائے گی ؟

ج.....اس سے سنت ادانہیں ہوگی ،البیۃ صدقہ اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ سریرین جنوبیں میں بنو تنین سے سکت

بچوں کا عقیقہ ماں اپنی تنخواہ سے کرسکتی ہے س..... ماں اور باپ دونوں کماتے ہیں، باپ کی تنخواہ گھر کی ضروریات کے لئے کافی ہوتی ہے اور ماں کی تنخواہ پوری بچتی ہے، جو کہ سال بھر جمع ہوتی ہے، تو کیا ماں اپنے بچوں کا عقیقہ اپنی تنخواہ میں سے کرسکتی ہے؟ دُوسر ہے الفاظ میں یہ کہ کیا بچوں کا عقیقہ ماں کی کمائی میں سے ہوسکتا ہے؟ جبکہ والد زندہ ہیں اور کماتے ہیں اور گھر کا خرچ بھی چلاتے ہیں۔ اُمید کرتی ہوں کہ دونوں سوالوں کے جواب کتب وسنت کی روشنی میں دے کر ممنون فر مائیں گے۔ خوثی ہے، اور شرعاً عقیقہ بھی صحیح ہوگا۔

اپنے عقیقے سے پہلے بچی کاعقیقہ کرنا

س....میراخود کاعقیقه نہیں ہوا،تو کیا پہلے مجھے اپناعقیقہ کرنے کے بعد پکی کا کرنا چاہئے؟



110

چە**فىرسى**دۇ





ح .....آپ اپنی بچی کاعقیقه کر سکتے ہیں،آپ کاعقیقه اگرنہیں ہواتو کوئی مضا کقنہیں۔ قرض لے کرعقیقہ اور قربانی کرنا

س....میری مالی حالت اتنی نہیں ہے کہ میں اپنی تخواہ میں سےاینے بچوں کاعقیقہ یا قربانی کرسکوں، جبکہ دونوں فرض ہیں ۔ کیا میں بینک سے قرضہ لے کران دونوں فرضوں کو بورا کرسکتا ہوں؟ بیقرض میری تنخواہ سے برابر کٹار ہے گاجب تک کے قرضہ یورانہ اُتر جائے۔ ح .....صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، اور عقیقہ سنت ہے۔جس کے پاس گنجائش نه مواس پر نه قربانی واجب ہے، نه عقیقه ۔آپ سودی قرض لے کر قربانی یا عقیقه کریں گے تو سخت گناہ گار ہوں گے۔

عقیقہامیر کے ذمہ ہے یاغریب کے بھی؟

س....عقیقه سنت ہے یا فرض؟ اور ہرغریب پر ہے یا امیروں پر ہی ہے؟ اورا گرغریب پر

غریب کے بچے بغیر عقیقے کے مرگئے تو کیا کرے؟

س .....ا گرغریب کے بیچے دود و چار چارسال کے ہوکر فوت ہو گئے ہوں تو ان کا عقیقہ بھی

ضروری ہے؟

دس كلو قيمه منگوا كر دعوت عقيقه كرنا

س....کیا دس کلو قیمه منگوا کررشته داروں کی دعوت عقیقے یا صدقے ( کیونکہ ساتویں دن کے بعدہے) کی نیت ہے کر دی جائے تواس طرح عقیقہ ہوجا تا ہے یا نہیں؟

رج.....نہیں۔

رشته دار کی خبر گیری پرخرچ کوعقیقی پرتر جیح دی جائے

س .....میرے آٹھ بچے ہیں، جن میں سے تین بچوں کا عقیقہ کر چکا ہوں، بقیہ یا نچ بیجے

717

جه فهرست «بخ

ضروری ہےتو پھرغریب طاقت نہیں رکھتا توغریب کے لئے کیا تھم ہے؟

ح ....عقیقه سنت ہے،اگر ہمت ہوتو کر دے، ورنہ کوئی گناہ نہیں۔

ج....نہیں**۔** 





(۳ لڑے، ۲ لڑکیاں) ہیں، مالی مجبوری کی وجہ سے ان کا عقیقہ نہیں کر سکا۔ ارادہ تھا کہ کسی سے پچھر قم مل جائے تو اس کا عقیقہ کر دوں۔ اس فکر میں تھا کہ میر ہے ایک قریبی عزیز تپ دق کے عارضے میں مبتلا ہو گئے، وہ بھی غریب تو پہلے ہی تھے، مگر بیاری کی وجہ سے آمد نی بالکل بند ہوگئی، اب ان کے بین بچے اور ایک بیوی اور ان کی بیاری کے جملہ مصارف میں برداشت کر رہا ہوں۔ اس صورتِ حال کے پیشِ نظر درج ذیل اُمور کی وضاحت چاہتا ہوں۔ ا: -عقیقے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ۲: - کیا عقیقے پرخرج ہونے والی رقم کسی قریبی رشتہ دار پرخرج کی جاسکتی ہے بانہیں؟ ان دونوں ذمہ داریوں میں او لیت کس کو دی جائے، رشتہ دار کی خبر گیری اور اس پرخرچ وغیرہ کی ذمہ داری کو یا عقیقے سے عہدہ بر آ ہونے کی ذمہ داری کو؟ بہتو مجھے معلوم ہے کہ قربانی کا ذبیحہ لازم ہے، اس کی رقم کسی کونہیں دی جاستی ہے، کیا عقیقے سے فارغ ہوجاؤں؟

ے۔۔۔۔۔ا: -عقیقہ شرعاً مستحب ہے، ضروری یا واجب نہیں۔۲: -اس لئے عقیقے میں خرج ہونے والی رقم اپنے رشتہ دار مختاج کو دے دیں، کیونکہ ایس حالت میں اس کی اعانت کرنا ضروری ہے، لہذا اس کو اوّلیت دی جائے گی۔۳: -عقیقہ کرنا واجب یا لازم نہیں، البتہ استطاعت ہونے پرعقیقہ کردینامستحب ہے،کارِثواب ہے،نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔

کن جانوروں سے عقیقہ جائز ہے؟

س.....جن جانوروں میں سات حصقر بانی ہوسکتی ہے ان میں سات عقیقے بھی ہوسکتے ہیں،
کیالڑ کے کے عقیقے میں گائے ہوسکتی ہے؟ اور کن جانوروں سے عقیقہ ہوسکتا ہے؟ کیا بھینس
بھی ان میں شامل ہے؟

ح ..... جن جانوروں کی قربانی جائز ہے ان سے عقیقہ بھی جائز ہے۔ بھینس بھی ان جانوروں میں شامل ہے۔ اس طرح جن جانوروں میں سات حصے قربانی کے ہوسکتے ہیں ان میں سات حصے عقیقے کے بھی ہو سکتے ہیں، اورا یک لڑے کے عقیقے میں پوری گائے بھی ذرئے کی جاسکتی ہے۔









حِلرجِهام



لڑے کے عقیقے میں دوبکروں کی جگہا یک بکرادینا

س.....کوئی شخص اگرلڑ کے کے لئے دو بکروں کی استطاعت نہ رکھتا ہوتو کیا وہ لڑ کے کے عقیقے میں ایک بکرا کراسکتا ہے؟

یں ہے۔ ج ....اڑکے کے عقیقے میں دو بکرے یا دو حصے دینامستحب ہے، کیکن اگر دو کی وسعت نہ ہوتو ایک بھی کافی ہے۔

> لڑ کے اور لڑکی کے لئے کتنے بکرے عقیقے میں دیں؟ س....بڑ کے اور لڑکے کے لئے کتنے بکرے ہونے چاہئیں؟ ج....بڑکے کے لئے دو، لڑکی کے لئے ایک

> > تخفے کے جانور سے عقیقہ جائز ہے

س....كيا تخفي مين ملى موئى بكرى كاعقيقه مين استعال كرنا جائز ہے؟

ج..... تخفے میں ملی ہوئی بکری کاعقیقہ جائز ہے۔ .

قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصدر کھنا

س.....کیا عیدِ قربان پر قربانی کے ساتھ عقیقہ بچوں کا بھی کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ مثلاً ایک گائے لے کرایک حصہ قربانی اور چھ حصے چار بچوں (دولڑ کے، دولڑ کیاں) کاعقیقہ ہوسکتا ہے؟ ج....قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے رکھے جاسکتے ہیں۔

عقيقے كے تعلق ائمهار بعد كامسلك

س عقیقے کے سلسلے میں آپ کے جواب کا یہ جملہ''جن جانوروں میں سات حصقر بانی کے ہوسکتے ہیں' اختلافی مسکلہ چھٹرتا ہے۔
اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اس کی تائید میں قرآنِ کریم اورا حادیثِ نبوی کی روشنی میں شرقی دلائل پیش فرما کر مشکور ہونے کا موقع دیں۔ بعض علاء کے نزد یک سات بچوں کے عقیقے پر ایک گائے یا جھینس ذبح کرنا دُرست نہیں ہے، ذیل میں کچھا قتباسات پیش کرتا ہوں۔
دیک گائے بھینس فی قربانی (ذبیحہ) دُرست نہیں ہے، تاوقتیکہ وہ دوسال کی عمر کممل



چه فهرست «خ





کرکے تیسر سے سال میں داخل ہو پکی ہو، اسی طرح اُونٹ ذیح کرنا بھی دُرست نہیں ہے تاوفتتکہ وہ یانچ سال کی عمر کممل کر کے حصے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ عقیقے میں اشتراک صحیح نہیں ہے، جبیبا کہ سات لوگ اُونٹ میں شراکت کرتے ہیں، کیونکہ اگراس میں اشتراک صحیح بوتو مولود یر ''ار اقة الدم' کا مقصدحاصل نہیں ہوتا۔جبکہ بیذ بیحمولود کی طرف سے فدیہ ہوتا ہے۔ بیچے ہے کہ بھیڑیا بکری کے بدلے اُونٹ یا گائے کوذ کے کیا جائے بشرطیکہ بیہ ذبیحہ لیخی ایک جانورایک مولود کے لئے ہو۔امام ابنِ قیمؓ نے انس بن مالکؓ سےروایت کی ہے کہ:''انہوں نے اپنے بچے کا ذبیحہ (عقیقہ )ایک جانور سے کیا۔''اورا بی بکرۃ سے مروی ہے کہ: ''انہوں نے اپنے بچے عبدالرحمٰن کے عقیقے پر ایک جانور ذبح کیا اور اہلِ بصرہ کی دعوت کی۔ 'اور جعفر بن محر نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ:'' فاطمہ رضی اللہ عنہانے حسن وحسین رضی الله عنها کے لئے ایک ایک بھیڑ ذرج کی۔' امام مالک کا قول ہے کہ: ''عبداللَّدا بن عمر رضی اللَّه عنهما نے اپنے دونو ں لڑ کے اورلڑ کیوں کے لئے عقیقہ کیا ، ہر بجے كے لئے ايك ايك بكرى۔ ''امام ابوداؤر ؓ نے اپنى سنن ميں ابنِ عباس رضى الله عنهما سے روایت کی ہے کہ:''رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حسن وحسین رضی الله عنهما کا عقیقه ایک ایک بھٹر سے کیا۔'امام احداً ورامام ترمذی نے اُم کرز کعبیہ سے روایت کی ہے کہ: انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے عقيق كم متعلق سوال كيا تو آي نے فرمايا: ''لڑے پر دوبکریاں اورلڑ کی پرایک بکری۔''ابن ابی شیبہؓ نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث روایت کی ہے کہ: ' ہم کوحضور علیہ الصلوة والسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم لڑ کے پر دو بکریوں سے عقیقہ کریں اورلڑ کی پرایک بکری ہے۔''ان سب احادیث کی روشنی میں جمہور علمائے سلف وخلف کاعمل اورفتو کی یہی ہے کہ بھیڑیا بمری کےعلاوہ کسی ڈوسرے جانور سے عقیقہ کرنا سنت مطہرہ سے ثابت وصحیح نہیں ہے۔ لیکن جن بعض علائے خلف نے اُونٹ یا گائے یا بھینس سے عقیقہ کرنے کی اجازت دی ہے،ان کی دلیل ابنِ منذر کی وہ روایت ہے جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے مروی ہے کہ آپؓ نے فر مایا: ''ہر بیجے پر عقیقہ ہے، چنانچاس يرسے خون بها و (مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دمًا) " وَوَلَه اس حديث



نې فېرست « پ





حِلرجِهام



میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے لفظِ "دَمْ" نہیں "دَمَّا" فرمایا ہے، پس اس حدیث سے ظاہر ہے کہ مولود پر بھیڑ، بکری، اُونٹ اور گائے ذرج کرنے کی اجازت ورُخصت ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرامؓ کی انتاع میں صرف بھیڑیا بکری سے ہی عقیقہ کیا جائے، والله اعلم بالصواب "

يتمام تفصيل كتاب "تحفة المودود في أحكام المولود" لا بن القيم الجوزية اور "تربية الأولاد في الاسلام" الجزءالاوّل، مصنفه الاستاذ الشيخ عبرالله ناصح علوان طبع الإمام و التوزيع، حلب و علوان طبع مين ديمي جاستى ہے۔ بيروت وغيره مين ديمي جاسكتى ہے۔

ح.....آپ کے طویل گرامی نامے کے شمن میں چند گزارشات ہیں:

اوّل: .....آپ نے لکھاہے کہ:

''عقیقے کے سلسلے میں بیر جملہ....اختلافی مسکلہ چھیڑتا ہے....''

یہ تو ظاہر ہے کہ فروئی مسائل میں ائمہ فقہاء کے اختلافات ہیں، اور کوئی فروئی مسئلہ شکل ہی سے ایسا ہوگا جس کی تفصیلات میں کچھ نہ کچھ اختلاف نہ ہو۔ اس لئے جومسئلہ بھی لکھا جائے اس کے بارے میں یہی اِشکال ہوگا کہ بیتو اختلافی مسئلہ ہے۔ آنجناب کو معلوم ہوگا کہ بینا کارہ فقیر خفی کے مطابق مسائل لکھتا ہے، البتۃ اگر سائل کی طرف سے بیہ اشارہ ہوکہ وہ کسی دُوسر نے فقہی مسلک سے وابستہ ہے تو اس کے فقہی مذہب کے مطابق جواب دیتا ہوں۔

دوم:......آنجناب نے ارشاد فر مایا ہے کہ میں آئندہ شارے میں اس کی تائید میں ا قرآن وحدیث کی روشنی میں دلائل پیش کروں۔ میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے دلائل سے بحث قصداً نہیں کرتا، کیونکہ عوام کی ضرورت رہے کہ انہیں منقح مسکلہ بتادیا جائے، دلائل کی بحث المل علم کے دائر ہے کی چیز ہے۔

سوم: ...... آنجناب نے حافظ ابنِ قیم کی کتاب سے جوا قتباسات نقل کئے ہیں ان میں مسکے زیر بحث آئے ،ایک بیر کہ کیا بھیڑیا بکری کے علاوہ کسی دُوسرے جانور کاعقیقہ



المرسف المرس

عِلدجِهار



وُرست ہے یانہیں؟ آپ نے لکھاہے کہ:

''ان سب احادیث کی روشنی میں جمہورعلائے سلف وخلف کامعمول اور فتو کی یہی ہے کہ بھیڑیا بکری کے علاوہ کسی دُوسرے جانو رسے عقیقہ کرنا سنت ِمطہرہ سے ثابت و صحیح نہیں۔''

جہاں تک اس نا کارہ کی معلومات کا تعلق ہے، مٰدا ہبِار بعداس پر مُنفق ہیں کہ اُونٹ اور گائے سے عقیقہ دُرست ہے، حنفیہ کا فتو کی تو میں پہلے لکھ چکا ہوں، دیگر مٰدا ہب کی تصریحات حسبِ ذیل ہیں۔

فقيشافعي:

امام نووي مهزب مين لکھتے ہيں:

"المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية، فلا تجزئ في الأضحية، فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن، أو الثنية من المعز والابل والبقر، هذا هو الصحيح المشهور، وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جزعة الضأن، وثنية المعز، والمذهب الأوّل."

ترجمہ: ..... ' عقیقے میں بھی وہی جانور کفایت کرے گا جو قربانی میں کفایت کرتا ہے ،اس لئے جذعہ سے کم عمر کا دُنبہ، اور ثنی ورودانت ) سے کم عمر کی بکری ، اُونٹ اور گائے جا ئز نہیں ، یہی سے اور جمہور نے اس کو قطعیت کے ساتھ لیا ہے ۔اس میں ایک دُوسری روایت ، جسے ماور دی وغیرہ نے نقل کیا ہے میہ کہاری کہاری کہاری جائز ہے ،ایکن مذہب یہلے روایت ہے۔''

www.

چەفىرسىيە چەقىرىسىيە

www.shaheedeislam.com

حِلجِهار



فقيرمالكي:

''شرح مخضرالخلیل''میں ہے:

"ابن رشد: ظاهر سماع أشهب أن البقر تحزئ أيضًا في ذلك، وهو الأظهر قياسًا على الضحايا." (مواهب الخليل ج: ٣٠٠ ص: ٢٥٥)

ترجمہ: "" ابنِ رشد کہتے ہیں کہ: اشہب کا ظاہر ساع میہ ہے کہ عقیقے میں گائے بھی کفایت کرتی ہے اور یہی ظاہر تر ہے، قربانیوں پرقیاس کرتے ہوئے۔ "
قربانیوں پرقیاس کرتے ہوئے۔ "
فقیر بلی:

''الروض المربع'' میں ہے:

"وحكمها فيها يجزئ ويستحب ويكره كالأضحية الاأنه لا يجزئ فيها شرك في دم، فلا تجزئ بدنة و لا بقرة الاكاملة."

(بحوالهاو جزالمسالک ج: ۹ ص: ۲۱۸، شائع کرده مکتبهامدادیه کمر مه) ترجمه:..... 'عقیقی میں کون کون سے جانور جائز ہیں؟ اور

کیا کیا اُمورمستحب ہیں؟ اور کیا کیا مکروہ ہیں ان تمام اُمور میں عقیقے کا حکم مثل قربانی کے ہے، إلاَّ یہ کہ اس میں جانور میں شرکت جائز نہیں،اس لئے اگر عقیقے میں بڑا جانور ذیح کیا جائے تو پورا ایک ہی

ی طرف سے ذنح کرنا ہوگا۔''

ان فقهی حوالوں سے معلوم ہوا کہ ندا ہبِ اَربعہ اس پر متفق ہیں کہ بھیڑ بکری کی طرح اُونٹ اور گائے کا عقیقہ بھی جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر اَحکام میں اس کا حکم قربانی کا ہے، اور جمہور علاء کا بہی قول ہے، چنا نچہ ابنِ رشکہ "بدایة المجتهد" میں لکھتے ہیں:





حِلجِهار



"جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة الا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية."

(بدایة المهجتهدی: اس:۳۳۹، مکتبه علمیه لامور) ترجمه: ...... "جمهور علماءاس پر متفق میں که عقیقے میں صرف وہی آٹھ نرومادہ جائز میں جو قربانیوں میں جائز میں ۔'' حافظ ابن چجر ککھتے ہیں:

"والجمهور على أجزاء الابل والبقر أيضًا، وفيه حديث عند الطبراني وأبى الشيخ عن أنس رفعه "يعق عنه من الابل والبقر والغنم" ونص أحمد على اشتراط كاملة، وذكر الرافعي بحثًا أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية والله أعلم."

(فخ الباری ج: ۹ ص: ۵۹۳، دارنشراکتب الاسلامیة لا بور)

ترجمه:..... جمهوراس کے قائل بیں کہ عقیقے میں اُونٹ
اور گائے بھی جائز ہے، اور اس میں طبر انی اور ابوالشخ نے حضرت
انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی تخ بج کی ہے کہ: '' بچ کی طرف سے اُونٹ، گائے اور بکری کا عقیقہ کیا جائے گا' اور امام احمد گفرف سے اُونٹ، گائے اور بکری کا عقیقہ کیا جائے گا' اور امام احمد فرک ہے کہ پوراجا نور ہونا شرط ہے، اور رافعی نے بطور بحث فرکیا ہے کہ عقیقہ بڑے جانور کے ساتویں جھے سے بھی ہوجائے گا، جسیا کہ قربانی، واللہ اعلم ''

دُوسرامسکدید که آیابڑے جانور میں عقیقے کے سات جسے ہوسکتے ہیں؟ اس میں امام احمدُ کا اختلاف ہے، جبیبا کہ اُوپر کے حوالوں سے معلوم ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اُونٹ یا گائے کا عقیقہ کرنا ہوتو پوراجانور کرنا چاہئے ،اس میں اشتر اک صحیح نہیں، شافعیہ کے نزدیک اشتراک صحیح ہے۔









چنانچة"شرح مهذب"میں ہے:

"ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أو لاد أو الشترك فيها جماعة جائز." (ج.۸ ص. ۲۹)
ترجمه: "'اورا گرذن كى كائيا أون سات بجول كى جائيت تو جائز ہے۔" جائي سے، يا شريك ہوئى اس ميں ايك جماعت تو جائز ہے۔" حفيہ كيزويك بھى اشتراك جائز ہے، چنا نچ مفتى كفايت الله صاحب كھتے ہيں: " ايك گائے ميں عققے كے سات ھے ہو سكتے ہيں، جس طرح قربانى كے سات ھے ہو سكتے ہيں، جس طرح قربانى كے سات ھے ہو سكتے ہيں، جس

(كفاية المفتى ج: ٨ ص:٣١٣)

جِلدجِبارم

اورآپ کایدارشاد که:

''عقیقے میں اشتراک صحیح نہیں ہے، جبیبا کہ سات لوگ اُونٹ میں شرکت کرتے ہیں، کیونکہ اگراس میں اشتراک صحیح ہوتو مولود پر "اداقة المدم" کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔''
یا ستدلال محلِ نظر ہے، اس لئے کہ قربانی میں بھی "اداقة المدم" ہی مقصود ہوتا ہے، جبیبا کہ حدیث نبوی میں اس کی تصریح ہے:

"عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن ادم من عمل يوم النحر أحب الى الله من اهراق الدم." الحديث.

(رواه الترمذي وابن ماجة، مشكوة ص:١٢٨)

ترجمہ: ......'' حضرت عائشہرضی الله عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قربانی کے دن ابنِ آ دم کا کوئی عمل الله تعالی کوخون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔''

"وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى: ما



چەفىرس**ى** ھۇ

www.shaheedeislam.com





عمل ادمى في هذا اليوم أفضل من دم يهراق الاأن يكون رحمًا توصل. " (رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيي بن الحسن الخشني وهو ضعيف، وقد وثقه جماعة، مجمع الزوائد ج: ۲ ص: ۱۸)

ترجمہ:..... ''حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربانی کے دن کے بارے میں فر مایا کہ:اس دن میں آ دمی کا کوئی عمل خون بہانے (لیعنی قربانی کرنے) ہےافضل نہیں اِلّا بیر کہ کوئی صلہ رحی کی جائے۔'' چونکة قربانی سے اصل مقصود "اراقة الدم" ہے،اس لئے قربانی کے گوشت کا صدقه کرناکسی کے نزدیک بھی ضروری نہیں ،اگرخود کھائے یا دوست احباب کو کھلا دے تب بھی قربانی سیجھ ہے۔

پس جبکة قربانی سے مقصود بھی"اداقة الدم" اوراس میں شرکت کوجائز رکھا گیاہے تو عقیقے میں شرکت ہے بھی اراقہ دَم کامضمون فوت نہیں ہوتا ،اور جب قربانی میں شرکت جائز ہے، توعقیق میں بدرجہ اولی جائز ہونی جا ہے، کیونکہ عقیقے کی حیثیت قربانی سے فروتر ہے، پس اعلی چز میں شریعت نے شرکت کو جائز رکھا ہے تو اس سے ادفیٰ میں بدرجہُ اُولیٰ شرکت جائز ہوگی، یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ فقہاء عقیقے میں قربانی ہی کے اُحکام جاری کرتے ہیں۔ چنانچة شخ الموفق ابن قدامه تنبل 'المغني' ميں لکھتے ہيں:

> "والأشبه قياسها على الأضحية، لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية، ولأنها أشبهت في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في (المغنى مع الشرح الكبير ج:١١ ص:١٢٨) مصرفها." ترجمہ:..... ''اور اشبہ یہ ہے کہ اس کو قربانی پر قیاس کیا

> جائے،اس لئے کہ بدایک قربانی ہے جومشروع ہے، مگر واجب نہیں،









حِلرجِهام



پس قربانی کے مشابہ ہوئی، اور اس لئے بھی کہ بیقربانی کے مشابہ ہے اس کی صفات میں، اس کی عمر میں، اس کی مقدار میں، اس کی شروط میں، پس مشابہ ہوئی اس کے مصرف میں بھی۔''

بڑی عمر میں اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں ،عقیقہ نہ کیا ہوتو بھی قربانی جائز ہے س....کیا کوئی بڑی عمر میں اپنا عقیقہ خود کرسکتا ہے؟ اگر عورت اپنا عقیقہ کر بے تو کتنے بال کٹوائے؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی جائز نہیں ، پہلے اپنا عقیقہ کرے، اس کے بعد قربانی کرے۔کیا بیاز رُوئے شرع دُرست ہے؟

ج ....عقیقه ساتویں دن سنت ہے، بعد میں اگر کرنا ہوتو ساتویں دن کی رعایت مناسب ہے، یعنی پیدائش کا دن جمعہ تھا تو عقیقہ ہے، یعنی پیدائش کا دن جمعہ تھا تو عقیقہ جمعرات کو ہوگا۔ بڑی عمر میں عقیقہ کیا جائے توبال کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہووہ قربانی کرسکتا ہے، اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب ہوتو قربانی کرنا ضروری ہے، عقیقہ

. خواه هوا هو که نه هوا هو\_

شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقه کرنا

س..... یہ بتا ئیں کہ شوہرا پنی ہیوی کا عقیقہ کرسکتا ہے یا یہ بھی شادی کے بعد والدین پر فرض ہے کہ بیٹی کا عقیقہ خود کریں جبکہ وہ دس بچوں کی ماں بھی ہے؟

ج .....عقیقہ فرض ہی نہیں، بلکہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، بشر طیکہ والدین کے پاس گنجائش ہو۔ اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا تو بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں۔اورشو ہرکا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا جبکہ وہ دس بچوں کی ماں بھی ہولغو حرکت ہے۔

ساتویں دن عقیقہ دُ وسری جگہ بھی کرنا جائز ہے

س....عقیقه کرنا کیاسات دن کے اندرضروری ہے؟ اور کیونکہ یہاں قطر میں رشتہ داروغیرہ نہیں ہیں، تو کیا ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے والدین کو پاکستان میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں عقیقہ کردیں؟



چه فهرست «بې

www.shaheedeislam.com





ح ....عقیقه ساتویں دن سنت ہے، اگر ساتویں دن نہ کیا جائے تو ایک قول کے مطابق بعد میں سنت کا درجہ باقی نہیں رہتا۔ اگر بعد میں کرنا ہوتو ساتویں دن کی رعایت رکھنی جاہئے، ایکن بچے کی پیدائش محمد کی ہوتو لین بچے کی پیدائش جمعد کی ہوتو عقیقہ جمعرات کو ہوگا، یا کتان میں بھی عقیقہ کیا جاسکتا ہے۔

كئى بچول كاايك ساتھ عقيقه كرنا

س.....ا کثر لوگ کئی بچوں کا عقیقہ ایک ساتھ کرتے ہیں، جبکہ بچوں کے پیدائش کے دن مختلف ہوتے ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں بیفر مائیں کیا عقیقہ ہوجاتا ہے؟

ح....عقیقہ بچ کی پیدائش کے ساتویں دن سنت ہے، اگر گنجائش نہ ہوتو نہ کرے، کوئی گناہ نہیں، دن کی رعایت کے بغیر سب بچول کا اکٹھاعقیقہ جائز ہے، مگر سنت کے خلاف ہے۔

مختلف دنوں میں پیداشدہ بچوں کاایک ہی دن عقیقہ جائز ہے

س.....اگرگائے کاعقیقہ کریں تواس میں سات حصے ہونے چاہئیں؟ اور بچوں کی پیدائش مختلف ایام میں ہوتوا یک دن میں گائے کرنا چاہئے یانہیں؟

ج .....ایک دن تمام بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے تو مختلف تاریخوں میں پیدا ہونے والوں کا ایک دن عقیقہ کیا جاسکتا ہے، اور تمام جانور یا گائے ایک ساتھ ذیج کرسکتا ہے، یعنی جائز ہے، البتہ مسنون عقیقہ ساتویں دن کا ہے۔

اگرکسی کو پیدائش کا دن معلوم نه ہوتو وہ عقیقہ کیسے کرے؟

س.....کہتے ہیں کہ عقیقہ پیدائش کے ساتویں دن ہونا جا ہے ،اگر کوئی اپنا عقیقہ کرنا جا ہے اوراس کواپنی پیدائش کا دن معلوم نہ ہوتو وہ کیا کر ہے؟

ج .....ساتویں دن عقیقہ کرنا بالا تفاق مستحب ہے، اسی طرح دار قطنی کی ایک روایت کے مطابق آگر مطابق چودھویں دن بھی مستحب ہے۔ جبکہ امام ترمذیؓ کے نقل کردہ ایک قول کے مطابق اگر کسی نے ان دو دنوں میں عقیقہ نہیں کیا تو اکیسویں دن بھی کر لینامستحب ہے۔ بہر حال اگر کوئی شخص سانویں دن، چودھویں دن اور اکیسویں دن کے علاوہ کسی اور دن عقیقہ کرے تو



772

المرست الم







نفسِ عقیقه ہوجائے گاالبیته اس کا وہ استحباب اور ثواب جو کہ ساتویں دن ، چودھویں دن اور اکیسویں دن کرنے میں تھا وہ حاصل نہ ہوگا ، اگر بعد میں کرے تو ساتویں دن کی رعایت رکھنا بہتر ہے ، یا د نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ۔

عقیقے کے وقت بچے کے سرکے بال اُتارنا

س....کیا عقیقے کے وقت بچے کے سرکے بال اُ تار نا ضروری ہے جبکہ دو حیار ماہ بعد عقیقہ کیا ۔ جاں اہو؟

ج.....ساتویں دن بال اُ تارنا اور عقیقه کرنا سنت ہے، اگر نه کیا تو بال اُ تاردیں، بعد میں جانور ذبح کرتے وقت پھر بال اُ تار نے کی ضرورت نہیں۔

عقیقے کا گوشت والدین کواستعال کرنا جائز ہے

س .....اپنی اولاد کے عقیقے کا گوشت والدین کو کھانا چاہئے یا نہیں؟ اورا گراس گوشت میں ملا کر کھایا جائے یا اگر بالکل ہی عقیقے کا گوشت استعال نہ کیا جائے تو والدین کے لئے کیوں منع ہے؟ کیا والدین اپنی اولاد کے عقیقے میں ذرج ہونے والے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے؟ اگراییا ہے تو کیوں؟

ج ....عقیقے کا گوشت جیسے دُوسروں کے لئے جائز ہے، اس طرح بغیر کسی فرق کے والدین کے لئے بھی جائز ہے۔

عقیقے کے گوشت میں ماں، باپ، دادا، دادی کا حصہ

س....عقیقے کے گوشت میں مال، باپ، دادا، دادی کا حصہ ہے؟

ج ....عقیقے کے گوشت کا ایک تہائی حصہ مساکین کوتقیم کردینا افضل ہے، اور باقی دو تہائی حصہ مساکین کوتقیم کردینا افضل ہے، اور باقی دو تہائی حصے سے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بھائی، بہن اور سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔ اور اگرکوئی شخص تمام گوشت رشتہ داروں کوتقیم کردی یا اس کو پکا کران کی ضیافت کردی تو بہ بھی جائز ہے، بہر حال عقیقے کا گوشت سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔



چه فهرست «خ

www.shaheedeislam.com





779





سات دن کے بعد عقیقہ کیا تواس کے گوشت کا حکم

س..... پچھلے دنوں آپ نے عقیقے کے متعلق لکھا تھا کہا گرسات یوم کے اندر عقیقہ کیا جائے تو عقیقه ہوگا ورنہ صدقہ تصوّر ہوگا (جبکہ عقیقے کا مقصد پورا ہوجائے گا)۔اس ضمن میں تھوڑی تی وضاحت آپ سے چاہوں گا، وہ بیرکہ اگر سات یوم کے بعد عقیقے کے طور پر بکراذنج کرتے ہیں جبکہ بیصدقہ ہےتواس پرصرف غریبوں کاحق ہوگا، آیا پورا گوشت غریبوں کے لئے ہوگا یا کچھ حصداستعال کیا جاسکتا ہے، جس طرح عقیقے میں ہوتا ہے؟

ح ....سات دن کے بعد جوعقیقہ کیا جائے اس کے گوشت کی حیثیت عقیقے کے گوشت ہی کی ہوگی،میرے ذکر کردہ مسکے کا مقصد بہ ہے کہ سات دن کے بعد جوعقیقہ کیا جائے، بعض فقہاء کے قول کے مطابق اس کی فضیات عقیقے کی نہیں رہتی، بلکہ عام صدقہ خیرات کی سی ہوجاتی ہے، بیمطلب نہیں کہاس کا گوشت پورے کا پوراصد قہ کرنا ضروری ہے۔

عقیقے کے سلسلے میں بعض ہندوانہ رُسوم کفروشرک تک پہنچاسکتی ہیں

س ..... ہمارے علاقے میںعورتیں بیہتی ہیں کہا گران کے ہاں لڑ کا پیدا ہوا تو وہ اس کے سر کے بال مخصوص جگہ پراُٹر وائیں گی،اور بکرے کی قربانی بھی وہاں جاکر دیں گے،اورلڑ کا پیدا ہونے کے بعد کئی ماہ تک اس کے بال اُتر وانے سے پہلے اپنے اُوپر گوشت کھا ناحرام مجھتی ہیں،اور پھرکسی دن مرداورعورتیں ڈھول کے ساتھ اس جگہ پر جا کرلڑ کے کے سر کے بال اُترواتے ہیں اور بکرے کا ذبیحہ کرکے وہاں ہی گوشت پکا کر کھاتے ہیں۔قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

ح ..... بیایک ہندوا ندر سم ہے، جومسلمانوں میں درآئی ہے، اور چونکہ اس میں فسادِعقیدہ شامل ہے اس لئے اعتقادی بدعت ہے۔ جوبعض صورتوں میں کفر وشرک تک پہنچا سکتی ہے۔ چنانچ بعض لوگ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بیہ بچہ فلاں بزرگ نے دیا ہے،اس کئے وہ اس بزرگ کے مزاریر نیاز چڑھانے کی منّت مانتے ہیں اور منّت پوری کرنے کے لئے اس مزار پر جاکر بچے کے بال اُ تاریتے ہیں ، وہاں قربانی کرتے ہیں اور دُ وسری بہت می خرافات کرتے ہیں،مسلمانوں کوالیی خرافات سے یر ہیز کرنا جاہئے۔





### حلال اورحرام جانوروں کےمسائل

#### شكار

حلال وحرام جانوروں کوشکار کرنا

س.....اسلام میں شکار کی اجازت ہے، یعنی جانوروں کو ہلاک کرنا خواہ وہ حلال ہوں یا

حرام، اگرحلال جانورشكاركياجائة واسے كھانا جائزہے يانہيں؟

ج.....شکار کی اجازت ہے، بشرطیکہ دُوسر بے فرائض سے غافل نہ کردے۔ حرام جانورا گر موذی ہوں تو ان کو مارنا جائز ہے۔اگر حلال جانور بندوق سے شکار کیا گیا اور مرگیا تو حلال نہیں ہیکن اگر زخی حالت میں ذبح کرلیا گیا تو حلال ہے۔

نشانہ بازی کے لئے جانوروں کا شکار کرنا

س..... جولوگ اپنے شوق اور نشانہ بازی کی خاطر معصوم جانوروں کا شکار کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا فدہب کیا کہناہے؟

ج.....حلال جانوروں کا شکار جائز ہے، گرمقصود گوشت ہونا جا ہے محض کھیل یا حیوانات کی ایذ ارسانی ہی مقصود ہوتو جائز نہیں۔

کتے کا شکار کیا حکم رکھتاہے؟

س ..... میں جمعہایڈیشن میں آپ کا کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل''بڑے غور وفکر ہے پڑھتا ہوں اوراس کے پڑھنے سے میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اوراس طرح کا ایک مسکلہ در پیش ہے اس کاحل تجویز فر مایئے۔میراایک دوست ہے وہ شکار کا بہت ہی شوقین













177







ہےاوروہ شکارشکاری کوں کے ذریعے کرتا ہے، جبکہ میں اس کوالیا کرنے سے منع کرتا ہوں کہ بیر رام ہے۔ وہ جنگل میں خرگوش کے بیچھے شکاری کتے لگادیتے ہیں اور کتے اسے منہ میں دبوچ کرلے آتے ہیں،اور پھروہ نکبیر پڑھ کراہے ذبح کرنے کے بعد یکا کر کھالیتے ہیں، حالانکہ اسلام کی رُو سے کتاایک پلیداور حرام جانور ہے۔لہٰذااس کا کوئی مفیرحل ککھئے اور بیاخبار میں شائع کریں، شایداییا کرنے سے بہت سے انسان شکارسے باز آجائیں۔ ح ....شکاری کتا اگر سدهایا ہوا ہواوروہ شکار کو کھائے نہیں بلکہ پکڑ کر مالک کے پاس لے آئے اوراس کوبھم اللہ پڑھ کرچھوڑ اگیا ہو، تواس کا شکار حلال ہے، جہاں اس کا منہ لگا ہواس کودھوکریاک کرلیاجائے ،اورا گرزندہ پکڑ کرلائے تواس کوئلبیر پڑھ کرذیج کرلیاجائے۔

بندوق سے شکار س.....اگر شکاری شکار کرنے کے لئے جا تا ہےاوراس کے پاس حیا قویا چھری نہیں ہے،وہ

تكبير پڙھ كرفائر كرديتا ہےا گريرنده مرجائے تو حلال ہوگايا كہ حرام؟

ج ..... بندوق کے فائر سے جو جانور مرجائے وہ حلال نہیں ،خواہ تکبیر پڑھ کر گولی چلائی گئی ہو،اگرزندہ مل جائے اوراس کوشرع طریقے سے ذبح کرلیا جائے تو حلال ہے۔

بندوق غلیل،شکاری کتے کےشکارکا شرعی حکم

س.....حضرت مولا ناشبير احمد عثاني رحمة الله عليه اپني تفسير ميں سورة البقره رُكوع يا نج ميں آیت "انسا حرم علیکم المینة" کی تفیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "مرداروہ ہے جو خود بخو دم جائے اور ذبح کرنے کی نوبت نہآئے ، یا خلافِ شرع طریقے سے اس کو ذبح یا شکار کیا جائے ،مثلاً گلا گھوٹنا جائے یا زندہ جانور کو پھر ،ککڑی ،غلیل ، بندوق سے مارا جائے یا سی عضوکوکاٹ لیا جائے ، بیسب کا سب مرداراور حرام ہے۔''اس کے برعکس بعض مفسرین بیتشری<sup>ح بھی</sup> کرتے ہیں کہ جس جانور کے ذ<sup>ہے</sup> کرنے پر قادر نہ ہومثلاً وحثی جنگلی جانور یا طیور وغیرہ توان مذکورہ بالا کو بندوق غلیل یا شکاری کتے سے شکار کرتے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی جائے تو پیسب حلال ہیں۔اب سوال میہ ہے کفلیل، بندوق یا شکاری کتے کے ذریعے



حِلدِجِهارُم



جوشکار کیا جائے اور شرعی طریقے سے ذبح کرنے سے پہلے مرجائے تو کیا بیسب مردار اور حرام ہیں؟

ج ....جس جانور کے ذبح کرنے پر قادر ہو، اس کوتو شرعی طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہے، اگرذبح کرنے سے پہلے مرگیا تو وہ مردارہے۔

شکار پراگر بسم اللہ پڑھ کر کتا چھوڑ دیا جائے (بشرطیکہ وہ کتا سدھایا ہوا ہو) اور شکاری کتااس شکارکوزخی کردے اور وہ زخم سے مرجائے توبید ذکح کرنے کے قائم مقام ہوگا اور شکارکا کھانا حلال ہے، لیکن اگر کتااس کا گلا گھونٹ کر مار دے، اسے زخمی نہ کر بے تو حلال نہیں۔ اسی طرح اگر تیز دھار کا کوئی آلہ شکار کی طرف بسم اللہ کہہ کر پھینکا جائے اور شکار اس کے زخم سے مرجائے توبیہ بھی ذکے کے قائم مقام ہے۔ لیکن اگر لاٹھی بسم اللہ کہہ کر پھینک دی اور شکار اس کی چوٹ سے مرگیا تو وہ حلال نہیں، اسی طرح غلیل یا بندوق سے جو شکار کیا جائے اگر وہ فلیل یا بندوق کی گولی کی چوٹ سے مرجائے تو حلال نہیں۔ خلاصہ بیہ کھلیل اور بندوق کا حکم لاٹھی کا سا ہے، تیز دھار چوٹ سے مرجائے تو حلال نہیں۔ خلاصہ بیہ کھلیل اور بندوق کا حکم لاٹھی کا سا ہے، تیز دھار والے آلے کے انہیں، اس سے شکار کیا ہوا جانو راگر مرجائے تو حلال نہیں۔

# خشکی کے جانوروں اور متعلقات کا شرعی حکم

گھوڑا، خچراور کبوتر کا شرعی حکم

س..... مندرجہ ذیل جانوروں کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ شرعی نقطہ نگاہ سے پوری وضاحت فرما ئیں۔گدھا، نچر، گھوڑا، کبوتر جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ جنگلی کبوتر حلال ہے اور گھریلو کبوتر سیّد ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔



المرسف المرس





ج.....گدھااور خچر حرام ہیں، کبوتر حلال ہے خواہ جنگلی ہویا گھربلو، اور گھوڑے کے بارے میں فقہائے اُمت کا اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ کے نز دیک حلال نہیں، جمہور ائمکہ آئے نز دیک حلال ہے۔

خر گوش حلال ہے

س....خرگوش حرام ہے یا حلال؟ جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خرگوش بالکل چوہے کی شکل کا ہے اوراس کی عادتیں بھی چوہے سے ملتی ہیں، یعنی ہاتھوں سے چیزیں پکڑ کرکھا تا ہے، پاؤں کی مشابہت بھی حرام جانوروں سے ملتی جلتی ہے اور بل بنا کرر ہتا ہے، اس لئے حرام ہے۔ تواس کے متعلق وضاحت فرمائیں۔ مسمس

ج.....خرگوش حلال ہے،حرام جانوروں سے اس کی مشابہت نہیں ہے، اس مسکے پرائمہ اربعیہ کا کوئی اختلاف نہیں۔

گرهی کا دُودھ حرام ہے

س.....آج کل ہمارے یہاں جس کسی کوکالی کھانسی ہوجاتی ہے تواسے گدھی کا دُودھ پینے کا مشورہ دیاجا تا ہے،اور بہت سے لوگ ایسا کر گزرتے ہیں۔ پوچھنا ہیہ کہ ہمارے مذہب میں گدھی کا دُودھ بینا تو حرام ہے، پھر کیا لطور دوائی اس کااستعال حلال ہوجا تا ہے؟ ج.....گدھی کا دُودھ حرام ہے،اور دوائی کے طور پر بھی اس کااستعال دُرست نہیں جبکہ حلال دوائی سے علاج ہوسکتا ہو۔

كم عمر جانور ذرج كرناجائز ہے

س....اگرگھر میں بکرےاور بکریاں پلی ہوئی ہیں جن کی عمر چار ماہ اور چھماہ تک ہو، یعنی وہ استے بڑے نہ ہوں جن کوکاٹ کر کھایا جاتا ہو، اگر بیار ہوجاتے ہیں یاغلطی سے کوئی الیسی چیز کھاجاتے ہیں کہ اب ان کو کاٹ کر کھانا جائز کھاجائے ہیں کہ اب ان کو کاٹ کر کھانا جائز ہوگایا نا جائز؟ ضرور لکھئے۔

<u>ح....ان کوشر عی طریقے سے ذیح کر کے کھانا بلاشبہ جائز ہے۔</u>



چەفىرىت «ج

حِلجِهام



<mark>دوتین ماه کا بکری، بھیٹر کا بچہذ ن</mark>ے کرنا

س.....حلال جانور مثلاً بکرے، بھیٹر، دُنجے کے بچے کوجوا نداز اُدوتین ماہ کا ہوخدا کے نام پر ذنح کرنا جائز ہے یانہیں؟

ح .....گوشت کھانے کے قابل ہوتو ذبح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔

ذی شدہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکاتو کیا کرے؟

س ..... بقرعید پرقربانی کی گائے یا بحری کے پیٹ سے بچہ زندہ یا مردہ نظر تواس کو کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اگر زندہ نظے تو ذرج کر کے استعمال میں لانا چاہئے اور مردہ ویسے ہی حلال ہے، کیونکہ جو حلال جانور ذرج کر دیا گیا، اس کے پیٹ سے علاوہ نجاست کے جو کچھ نظے وہ سب حلال ہے۔ اُ دکامِ خداوندی کی رُوسے آپ اس مسئلے کوحل فرمائیں۔

ج..... بچہا گرزندہ نکلے تو اس کو ذبح کر کے کھانا دُرست ہے، اور اگر مردہ نکلے تو اس میں اختلاف ہے، حضرت امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک حلال نہیں، اور امام ابو یوسف ؓ اور امام مُحرہؓ کے نزدیک حلال ہے، احتیاط نہ کھانے میں ہے۔

حشرات الارض كاكهانا

س....وہ کیڑے مکوڑے جن کو مارنا باعث ِ ثواب ہے اور انہیں مارنے کا حکم بھی ہے، مثلاً:
پچھو، دیمک، جوں، مکڑی، چھپکلی مکھی وغیرہ۔ آج کل سائنس ان کیڑے مکوڑوں کوغذائیت
سے بھر پور قرار دیتی ہے، ان مغربی سائنس دانوں کے بقول' دمستقبل کاوہ دن دُورنہیں جب
دُودھوالے کی جگہ تھی والا ریڑھی اور سائنگل پر مکھیاں بیچنا پھرے، اور مرغی کی جگہ دُ کانوں پر
تفال میں بھری ہوئی دیمک بکنا شروع ہوجائے، ہوٹل میں بھنی دیمک یا دیمک مصالحہ، مکڑی
کا سوپ ملنا شروع ہوجائے۔'' کیا ہمارے نبی سیّدالمرسلین خاتم النبین صلی اللّه علیہ وسلم نے
ان مندرجہ بالا کیڑوں مکوڑوں کو بطور غذا استعال کرنے کی اجازت دی ہے؟ براہ مہربانی
تفصیل سے اس اہم مسئلے پر روشی ڈالیس، اللّہ تعالیٰ آپ کو جزائے خبر عطافر مائے، آمین۔



چه فهرس**ت** «چه







ح....حشرات الارض كا كھانا جائز نہيں۔

''خاریشت''نامی جانورکوکھانا جائز نہیں

س.....صوبہ سرحد میں ایک جانور سرید (خاربشت) پایا جاتا ہے، مقامی لوگ اس کا شکار کرتے ہیں اور ذنج کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں ۔ بعض لوگ اس کوحرام سجھتے ہیں اور

بعض حلال ۔ آپ سے درخواست ہے کہ شرعی طور پر بیرجانور حلال ہے یاحرام؟

ج ..... بيحشرات الارض ميں داخل ہے،اس كا كھانا حلال نہيں \_

حشرات الارض كومارنا

س ..... جنابِ والا! جب مجھی حشرات الارض پر نظر پڑتی ہے ایک دِل جاہتا ہے اسے ماردُوں ، پھر یہ سوچ کر کہ وہ بھی جاندار ہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ آپ اسلام کی رُوسے مطلع فرمائیں کہ ہم حشرات الارض کو (بشمول سانپ ، بچھووغیرہ) ان کو بنی نوعِ انسان کا دُشمٰن گردانتے ہوئے ماردیا کریں یا جانور سجھ کرچھوڑ دیا کریں ؟

ج.....موذی چیزوں کا ماردینا ضروری ہے، مثلاً: سانپ، بچھو، بھڑ وغیرہ، اوراس کے علاوہ میں بریں

دُومرے حشرات الارض کو بلاضرورت مارنا جائز نہیں۔

موذى جانورون اورحشرات كومارنا

س.....گهرون میں جو جانور جیسے مکڑی، لال بیگ، کھٹل، مچھر، چھپکلی اور دیمک وغیرہ کو مار سکتے ہیں؟ کیونکہ بیگھروں کوخراب کرتے ہیں۔

ح.....موذی جانوروں اور حشرات کا مارنا جائز ہے۔

مکھیوں اور مچھروں کو ہر قی روسے مارنا جائز ہے

س ..... مجھروں اور مکھیوں کو مارنے کے لئے ایک برقی آلہ یہاں استعال ہوتا ہے جس کے اندرایک ٹیوب لائٹ سے روشنی ہوتی ہے اور اس کے اُوپرایک جالی میں انتہائی طافت ور برقی رودوڑ جاتی ہے، جونہی مجھر یا کھی اس روشنی کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اس برقی رووالی جالی سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں چونکہ انتہائی طافت







<mark>ور بر</mark>قی روہوتی ہے،جس کی بناپروہ جل جاتے ہیں،اس کااستعال شرعاً کیسا ہے؟

ح ....جائزے۔

جانور کی کھال کی ٹونی کا شرعی حکم

س....جرام جانوروں کی کھالوں کی ٹوپیاں، شیر، چیتا، ریچھ،لومڑی، گیدڑ وغیرہ کی آج کل بازارول میں فروخت ہورہی ہیں،ان کااوڑ ھنایا سے پہن کرنمازادا کرنا دُرست ہے یانہیں؟ ح ..... حدیث میں ہے کہ ہر جانور کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے، اس لئے د باغت کے بعدان جانوروں کی کھالوں کی ٹوپیاں پہننا،ان میں نمازیڑ ھنااوران کی خریدو فروخت کرنا جائز ہے، البتہ خزیر چونکہ نجس العین ہے، اس کئے اس کی کھال دباغت سے یا کے نہیں ہوتی۔

کتے کے دانتوں کا ہار پہننا

س.....مسئلہ بیہ ہے کہ فقد حِنْفی کے مطابق کتے کے دانتوں کا ہار بنا کر پہننا اور ہار پہن کرنماز یره هنا کیسا ہے؟

ح.....سوائے خنز مرکے ، دانت ہر جانور کے پاک ہیں ،اوران کا استعال جائز ہے۔

سور کی ہڑی استعمال کرنا

س....کیا ہم سور کی ہڈی استعال کر سکتے ہیں؟

ج.....ورکی مڈی استعال کرنا جائز نہیں۔

حرام جانوروں کی رنگی ہوئی کھال کی مصنوعات یا ک ہیں

سوائے خنز برکے

س.....حرام جانوروں کی کھال کی مصنوعات مثلاً: جوتے ، ہینڈ بیگ یالباس وغیرہ استعال كرناجائز بين؟اگر بين تو كيون؟

ح ..... جانوروں کی کھال رنگنے سے پاک ہوجاتی ہے،اس لئے چرمی مصنوعات کا استعال تصحیح ہے،البتہ خزیر کی کھال یا کنہیں ہوتی۔



www.shaheedeislam.com





### دريائي جانوروں کا شرعی حکم

#### دريائي جانوروں كاحكم

س.....میرے کچھ دوست عرب ہیں، ایک روز دورانِ گفتگوانہوں نے بتایا کہ: ''وہ لوگ سمندر سے شکار کئے ہوئے تمام جانوروں کو گھانے کے لئے حلال سمجھتے ہیں اور بلا کرا ہیت کھاتے ہیں۔'' جبکہ ہم پاکستانی، مجھلی اور جبینگوں کو عموماً حلال سمجھتے ہیں اور کیگڑوں، لابسٹر وغیرہ کو بعض لوگ مگروہ سمجھتے ہوئے کھاتے ہیں، براہ مہر بانی آپ صحیح صورت حال ہے ہمیں آگاہ کیجئے۔ مزید یہ کہ کیا مجھلیوں کی الیم قسمیں ہیں جو کھانے کے لئے جائز نہیں ہیں؟ جسسام ابو حنیفہ کے نزدیک دریائی جانوروں میں سے صرف مجھلی حلال ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک دریائی جانوروں میں سے صرف مجھلی حلال ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک دیگر جانور بھی حلال ہیں، جن میں خاصی تفصیل ہے۔ اس لئے آپ کے عرب دوست اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہوں گے۔مجھلیوں کی ساری قسمیں حلال ہیں، مگر بعض چیزیں مجھلی جو باتی ہیں حالان نکہ وہ مجھلی نہیں، مثلاً: جھینگے۔

پانی اور خشکی کے کون سے جانور حلال ہیں؟

س ..... بیکہاں تک صحیح ہے کہ پانی کے تمام جانور حلال ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کون سے حلال اور حرام اور کرام ہیں؟ اسی طرح سے خشکی کے کون سے جانور اور پرندے حلال اور حرام ہیں؟ اس کا کوئی خاص اُصول ہے؟

ح ..... پانی کے جانوروں میں امام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیکے صرف مچھلی حلال ہے،اس کے علاوہ کوئی دریائی جانورحلال نہیں \_

جنگلی جانوروں میں دانتوں سے چیرنے پھاڑنے والے، اور پرندوں میں سے پنجوں کےساتھ شکار کرنے والے حرام ہیں، باقی حلال۔









جهينگا كھانااوراس كاكاروباركرنا

س....جھینگا کھانا یااس کا کاروبار کرنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ بہت سےلوگ اسے کھانے اور کاروبار کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔

ج۔۔۔۔جوینگا مجھلی ہے یا نہیں؟ یہ مسکد اختلافی رہاہے، جن حضرات نے مجھلی کی ایک قتم سمجھا انہوں نے کھانے کی اجازت تو دی البتہ احتیاط اسی میں بتلائی کہ نہ کھایا جائے، اب جدید تحقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ جوینگا مجھلی نہیں ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ تعالی عنہ کن دویک دریائی جانوروں میں سے صرف مجھلی اپنی تمام قسموں کے ساتھ حلال ہے، اور چونکہ جھینگا مجھلی نہیں، اس لئے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کھانا جائز نہیں ہوگا، البتہ بطور دوا کھانے میں یا اس کی تجارت میں گنجائش ہوگی کیونکہ مسکد اجتہادی ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کھانا حلال ہے۔ اب مسکد میہ ہوا کہ جھینگا کھایا تو نہ جائے البتہ اس کی تجارت میں گنجائش ہوگی کیونکہ مسکد اجھینگا کھایا تو نہ جائے البتہ اس کی تجارت میں گنجائش ہوگ

جھینگا حنفیہ کے نز دیک مکروہ تحریکی ہے

س ..... جنگ میں آپ کے مسائل کے عنوان کے تحت ایک مسئلہ دریافت کیا گیا اوراس کا جواب بھی جنگ میں شائع ہوا، وہ مسئلہ ینچے لکھا جاتا ہے، سوال اور جواب دونوں حاضرِ خدمت ہیں، آپ مسئلے کی صحیح نوعیت سے راقم الحروف کو مطلع فر مائیں تا کہ تشویش ختم ہو، یہاں جولوگ اُلم بھوں میں ہیں ان کی تشفی کی جاسکے۔

''س....کیا جھینگا کھانا جائزہے؟

ج.....مجھلی کےعلاوہ کسی اور دریائی پاسمندری جانور کا کھانا جائز نہیں، پچھلوگوں کا خیال ہے کہ جھینگا مجھلی کی شمنہیں ہے،اگر میں تھے ہے تو کھانا جائز نہیں۔''

عوام الناس'' اگر'' اور'' مگر'' میں نہیں جاتے ، کیا ابھی تک علاء کو تحقیق نہیں ہوئی کہ جھینگے کی نوعیت کیا ہے؟ یا تو صاف کہد یا جائے کہ ریم مجھلی کی قتم نہیں ہے، اس لئے کھانا جائز نہیں، یا اس کے برعکس عوام الناس، علاء کے اس قتم کے بیان سے اسلام اور مسئلے



چه فهرست «خ

www.shaheedeislam.com



عِلدجهام



مسائل سے متنفر ہونے لگتے ہیں اور علماء کا بیرو بیہ سکتے مسائل کے سلسلے میں گول مول بہتر نہیں ہے۔ آخر نہیں ہے۔ میں دیکھا تو جھینگے کی تعریف مجھلی کی ایک قسم ہی کہیں گئی ہے۔ آخر علماء کیا آج تک یہ بہیں طے کر پائے کہ یہ مجھلی کی قسم ہے کہ نہیں؟ مفتی محمد شفیع صاحب ؓ، مولا نا یوسف بنور گؓ، مولا نا شبیرا حمرع ان ؓ اور دُوسر سے علمائے حق کا کیارو بیر ہا؟ کیا انہوں نے جھینگا کھایا یا نہیں؟ اور اس کے متعلق کیا فر مایا؟ اُمید ہے آپ ذراتفصیل سے کام لیتے ہوئے اس مسلے پر دوشنی ڈالیں گے۔

جسنگے کی حلت وحرمت اس پرموتوف ہے کہ یہ مجھلی کی جنس میں سے ہے یا نہیں؟ ماہرین جھنگے کی حلت وحرمت اس پرموتوف ہے کہ یہ مجھلی کی جنس میں سے ہے یا نہیں؟ ماہرین حیوانات نے مجھلی کی تعریف میں چار چیزیں ذکر کی ہیں۔ ا:-ریڑھ کی ہڈی، ۲:-سانس لینے کی پھر میں:- تیرنے کے پنگو، ۲: - شنڈاخون ۔ چوتھی علامت عام فہم نہیں ہے، مگر کہنی تین علامات کا جھنگے میں نہ ہونا ہر شخص جانتا ہے۔اس لئے ماہرین حیوانات سب اس امریز منفق ہیں کہ جھنگے کا مجھلی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ مجھلی سے بالکل الگ جنس ہے۔ امریز منفق ہیں کہ جھنگے کا مجھلی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ مجھلی سے بالکل الگ جنس ہے۔ جبکہ جواہر اخلاطی میں تصریح ہے کہ ایسی چھوٹی مجھلیاں سب مکر و و تحریمی ہیں، یہی سے حتے تہ ہے۔

"حيث قال السمك الصغار كلها مكروهة

التحريم هو الأصح ... الخ." (جوابرا فلاطي)

اس لئے جھینگا حنفیہ کے نز دیک مکروہ تحریمی ہے۔

سطح آب پرآنے والی مردہ مجھلیوں کا حکم

س.....کیا وه محچلیاں حلال ہیں جو مرکر سطح آب پر آجائیں یا ساحل پر پائی جائیں مردہ حالت میں؟ نیز بڑی محچلیاں جو کہ مرکر ساحل پر پہنچ جاتی ہیں،لوگ ان کا گوشت، تیل اور

ہڑیاں استعال میں لاتے ہیں، توبی جائزہے؟

ج.....جو مچھلی مرکر پانی کی سطح پراُلٹی تیرنے لگےوہ حلال نہیں ،اور جوساحل پر پڑی ہوا گروہ مات م

متعفٰن نہ ہوگئ ہوتو حلال ہے۔



چە**فىرسى**دۇ





كيكر احلال نهيس

س ....كير الهاناحرام بياحلال؟

ج....کیڑا حلال نہیں۔

کچھوے کے انڈے حرام ہیں

س ....سناہے کہ کراچی میں کچھوے کے انڈے بھی مرغی کے انڈوں میں ملا کر بکتے ہیں، سید

فر مائیں کہ کیا کچھوے کے انڈے کھانا حلال ہے یا مکروہ یا حرام؟ ح..... بیاُ صول یادر ہنا جاہئے کہ کسی چیز کے انڈے کا وہی حکم ہے جواس چیز کا ہے، کچھوا

چونکہ خود حرام ہے، اس لئے اس کے انڈ ہے بھی حرام ہیں اور ان کوفر وخت کرنا بھی حرام ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہا یسے لوگوں پر تعزیر جاری کرے جو بکری کی جگہ کتے کا گوشت،

اور مرغی کے انڈوں کی جگہ کچھوے کے انڈے کھلاتے ہیں۔



**﴿ ﴾ فَهرست** ﴿ ﴾







### برندوں اور ان کے انڈوں کا شرعی حکم

بگلااورغیرشکاری پرندے بھی حلال ہیں

س .....کیا بگلا حلال ہے؟ برائے مہر بانی ان حرام جانوروں کی نشاند ہی فرمائیں جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ چھوٹی حچھوٹی مختلف قتم کی چڑیوں کا

شكاركر كے كھاليتے ہيں، كيابي جائز ہے؟

ج..... بگلاحلال ہے،اسی طرح بیتمام غیر شکاری پرندے بھی حلال ہیں، چھوٹی چڑیا حلال ہے۔

کبوتر کھانا حلال ہے س..... ہمارے یہاں کے بچھلوگ کبوتر بالکل نہیں کھاتے ، وہ کہتے ہیں کہاس کے کاٹنے

سے گناہ ہےاور کھانے سے،حالانکہ کبوتر حلال ہے۔

ح .....حلال جانورکوذی کرنے میں گناہ کیوں ہونے لگا؟

بھنے حلال ہے

س.....مولا ناصاحب!مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایک قدیم اور عزیز دوست فرماتے ہیں کہ بطخیا ''راج ہنس'' جے بڑی بلخ یا'' قاز'' بھی کہتے ہیں، کا گوشت حلال نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ برائے مہر بانی میہ بات سیجے ہے یا غلط؟ شریعت کی روشی میں جواب عنایت فرمائیں۔

ح ..... بطخ بذاتِ خودتو حلال ہے، نجاست کھانے کی وجہ ہے مکروہ ہوسکتی ہے، سوالیسی مرغی یا

بطخ جس کی بیشتر خوراک نجاست ہواس کو تین دن بندر کھ کریاک غذا دی جائے تو کراہت جاتی رہےگی۔

مور کا گوشت حلال ہے ۔ س.....ایک دوست کہیں باہر سے مور کا گوشت کھا کر آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مور کا گوشت

۲۳۱ چە**فىرسى** ھې





جلدجهام



حلال ہوتا ہے، مگر ہمارے کئی دوست کہتے ہیں کہ مور کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ ج.....مور حلال جانور ہے،اس کا گوشت حلال ہے۔

کیاانڈاحرام ہے؟

س..... پچھ عرصہ پیشتر ماہنامہ'' زیب النساء'' میں حکیم سیّد ظفر عسکری نے کسی خاتون کے جواب میں تحریم سیّد ظفر عسکری نے کسی خاتون کے جواب میں تحریر کیا تھا کہ انڈے کا ذکر صحابہ کرام اور حضورِ اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم کے کھانے میں کہیں نہیں ملتا، بلکہ اسے انگریزوں نے متعارف کرایا ہے، اس وجہ سے انڈا کھانا حرام ہے۔ براہ کرم اس مسئلے کاتف یلی حل اسلامی صفح میں شائع کریں۔

ج .....یفین نهیں آتا کہ حکیم صاحب نے ایسا لکھا ہو، اگرانہوں نے واقعی لکھا ہے تو بیان کا فتو کی نہایت ' غیر حکیمانے' ہے، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث تو پڑھی یاستی ہوگی جوحدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو خص جمعہ کی نماز کے لئے سب سے پہلے آئے اسے اُونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، دُوسر نہبر پر آنے والے کو گائے کی قربانی کا، پھر بکرے کی قربانی کا، پھر مرفی صدقہ کرنے دوسر سے آخر میں انڈا صدقہ کرنے کا، اور جب امام خطبہ شروع کردیتا ہے تو ثواب لکھنے والے فرشتے اپنے حکوفوں کو لپیٹ کرر کھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ (مقلوۃ شریف) سوچنا چاہئے کہ اگر ہماری شریعت میں انڈا کھانا حرام ہے تو کیا (نعوذ باللہ)

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک حرام چیز کے صدقے کی فضیلت بیان فر مادی؟ آج تک کسی فقیداور محدث نے انڈے کوحرام نہیں بتایا،اس لئے حکیم صاحب کا یہ فتو کی بالکل لغوہے۔

انڈاحلال ہے

س....مرغی کا انڈا کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ انڈا مرغی کا اور دیگر حلال جانوروں کا بھی نہیں کھانا چاہئے، کیونکہ کسی شرعی کتاب میں انڈا کھانے کے لئے نہیں ککھا ہے۔ ح....کسی حیوان کے انڈے کا وہی حکم ہے جواس جاندار کا ہے، حلال جاندار کا انڈا حلال ہے، اور حرام کا حرام۔



چەفىرسىيە چەقىرىسىيە -عِلدچبارم



برندے پالناجائزہ

س..... ت خل آسٹریلین طوطوں کا پنجروں میں پالنا ایک عام می بات ہوتی جارہی ہے، آپ

کے مسائل اور اس کاحل روز نامہ جنگ اقر اُ اسلامی صفح کی وساطت سے معاملے کی شرعی حیثیت واضح فر ما کرمشکور فر ما ئیں ، واضح رہے کہ یہ پرندے صرف خوبصورتی کی خاطر پالے جاتے ہیں۔ اسی طرح چڑیا گھروں میں جانور پنجروں میں صرف انسانی تفریح کی خاطر رکھے جاتے ہیں۔ روشنی ڈالئے ، امام بخاری گی کتاب ادب المفرد میں ایک روایت ماتی ہے کہ صحابہ پرندے پالتے تھے، نیز اس کتاب کا کیا مقام ہے اور اس روایت کا کیا اعتبار ہے؟
جسسے یہ روایت تو میں نے دیکھی نہیں ، پرندوں کا پالنا جائز ہے ، البتدان کوٹر انا جائز نہیں۔ حلال پرندے کوشو قیہ پالنا جائز ہے
صلال پرندے کوشو قیہ پالنا جائز ہے۔

ح ..... جائز ہے، بشرطیکہ بندر کھنے کے علاوہ اس کوکوئی اور ایذ ااور تکلیف نہ پہنچائے ، اور

اس کی خوارک کا خیال رکھے۔

ڊه **فهرست** هانج







## تلی،اوجھڑی، کپورے وغیرہ کا شرعی حکم

حلال جانور کی سات مکروہ چیزیں س....گزارش ہے کہ کپورے حرام ہیں،اس کی کیا وجوہ ہیں؟ ج....حلال جانور کی سات چیزیں مکرو وقح کیی ہیں:

ان... بهتا مواخون - ۲:...غدود - ۱۳:... مثانه - ۲۰:... پیته-

۵...زی پیشابگاه۔ ۲....ماده کی پیشابگاه۔ ۷....کپورے۔

اوّل الذكر كاحرام ہونا تو قرآنِ كريم سے ثابت ہے، بقيه اشياء طبعاً خبيث ہيں،

شریف میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سات چیزوں کونا پیند فرماتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق ج:۲۸ ص:۵۳۵، مراسل ابی داؤد ص:۱۹، سننِ کبری پیری ج:۱۰ ص:۷)

کلیجی حلال ہے

س ..... میں بی اے فرسٹ ایئر کی طالبہ ہوں اور ہمارے پروفیسر صاحب ہمیں اسلامک آئیڈیالو جی پڑھاتے ہیں۔اسلامی آئیڈیالو جی والے پروفیسر بتارہے تھے کہ قرآن شریف میں کیجی کھانا حرام ہے، کیجی چونکہ خون ہے اس لئے کیجی حرام ہے، اور حدیث میں کیجی کو حلال کہا ہے، تو کیا واقعی کیجی حرام ہے؟

ج....قرآنِ عَيم ميں بہتے ہوئے خون کوحرام کہا گياہے جوجانور کے ذیح کرنے سے بہتا ہے، کلیجی حلال ہے، قرآنِ کریم میں اس کوحرام نہیں فرمایا گیا ہے۔ آپ کے پروفیسر صاحب کو غلط فہنی ہوئی ہے۔

تلی کھا ناجا ئزہے

س.....اکثر شادی بیاہ وغیرہ میں جیسے ہی کوئی جانور ذرج کیاادھراس کی تلی اور کیجی وغیرہ پکا کر کھالیتے ہیں، یاا کیلی تلی کوآگ پرسینک کریا علیحدہ کھانے کے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے؟



جه فهرست «ج



حِلدجِهارم



ح ..... جائز ہے۔

حلال جانور کی اوجھڑی حلال ہے

س.....گائے یا بکرے کی بٹ (اوجھڑی) کھانا جائز ہے؟ اور اگر کھانا جائز ہے تو لوگ بولتے ہیں کداس کے کھانے سے جالیس دن تک دُعا ئیں قبول نہیں ہوتیں ، کیا ہے کے

ح .....حلال جانور کی او جھڑی حلال ہے، جالیس دن دُعا قبول نہ ہونے کی بات غلط ہے۔

گردے، کپورے اور ٹڈی حلال ہے یا حرام؟

س.....جبکہ ہمارے معاشرے میں لوگ بکرے کا گوشت عام کھاتے ہیں ،اورلوگ بکرے کے گردے بھی کھاتے ہیں۔آپ بیبتائیں کہ بیگردے انسان کے لئے حرام ہیں یا حلال؟ میرے دوست کہتے ہیں کہ بکرا حلال ہے، کیورے حلال نہیں ،اور پیجھی بتا ئیں کہ مکڑی بھی

حلال ہے؟ آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی۔

ج .....گر دے حلال ہیں۔ کپورے حلال نہیں، ٹڈی دل جونصلوں کو نتاہ کر دیا کرتا ہے وہ

حلال ہے۔ کھڑی حلال نہیں ہے۔

بکرے کے کیورےکھا نااورخرید وفروخت کرنا

س.....کیا کپورے کھانا جائز ہے؟ آج کل بازاروں اور ہوٹلوں میں کئی لوگ کھاتے ہیں، ان کا اور بیچنے والوں کاعمل کیساہے؟

ح ....برے کے خصیے کھانا مکر و وتح کمی ہے، اور مکر و وتح کمی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے،

اور جو حکم کھانے کا ہے وہی کھلانے اور بیچنے کا بھی ہے،اس لئے بازاراور ہوٹل میں اس کی

خریدوفروخت افسوسناک غلطی ہے۔

rra





-عِلرچبارم



### كتا يالنا

كتا پالناشرعاً كيسامي؟

س.....سوال حذف كرديا گيا۔

ح ..... جاہلیت میں کتے سے نفرت نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ اپنے مخصوص تدن کی بنایر کتے سے بہت مانوس تھے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دِل میں اس کی نفرت پیدا کرنے کے لئے حکم فرمادیا کہ جہاں کتا نظر آئے اسے مار دیا جائے ، کین بینکم وقتی تھا، بعد میں آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی بنا پر صرف تین مقاصد کے لئے کتار کھنے کی اجازت دی۔ یا تو شکار کے لئے ، یا غلہ اور کھیتی کے پہرے کے لئے یار پوڑ کے پہرے کے لئے ، (اگر مکان غیر محفوظ ہوتواس کی حفاظت کے لئے رکھنا بھی اس حکم میں ہوگا ) ان تین مقاصد کے علاوہ کتا پالناصحیح نہیں۔انگریزی معاشرت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کواب بھی کتے سے نفرت نہیں ، حالانکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی ناپسندیدگی کے علاوہ بھی شوق ہے کتا پالنا کوئی اچھی چیز نہیں، خدانخواستہ کسی کو کاٹ لے پاباؤلا ہوجائے اور آ دمی کو پیۃ نہ ہوتو ہلا کت کا اندیشہ ہے۔ پھراس کا لعاب اپنے اندرایک خاص زہررکھتا ہے،اس لئے اس کے جھوٹے برتن کوسات دفعہ دھونے اورایک <mark>دفعہ مانجھنے کاحکم دیا گیا ہے، حالا نکہ نجس برتن تو تین دفعہ دھونے سے شرعاً یاک ہوجا تا ہے۔</mark> باقی کتانجس العین نہیں،اگراس کاجسم خشک ہوا در کیڑوں کولگ جائے تو کیڑے نایا کنہیں

كتا پالنااوركتے والے گھر ميں فرشتوں كانہ آنا

س .... میں آپ سے کتا پالنے کے بارے میں کچھ پوچھنا چا ہتا ہوں کیونکہ اکثر کہا جا تا ہے



rry

چەفىرىت «<u>></u>







کہ کتارکھنا جائز نہیں ہے،اس سے فرشتے گھر پڑنہیں آتے۔ میں لوگوں کےاس نظریہ سے پچھ مطمئن نہیں ہوں،آپ مجھے حجواب دیں۔

ج ..... کتا پالنا '' شوق'' کی چیز تو ہے نہیں ، البتہ ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے ، چنا نچیشوق سے کتا پالنے کی تو ممانعت ہے ، البتہ اگر کوئی شخص مکان کی حفاظت کے لئے یا گھیت کی یا مولیثی کی حفاظت کے لئے یا گھیت کی یا مولیثی کی حفاظت کے لئے یا شکار کی ضرورت کے لئے کتا پالے تو اس کی اجازت ہے۔ اور بیصحے ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہواس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ مقرّرہ وقت پر نہیں آئے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پر یشانی ہوئی کہ جبرائیل امین تو وعدہ خلائی نہیں کر سکتے ، ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہوئی ؟ آسے سلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی چار پائی کے نیچ کتے کا ایک بچے بیٹھا تھا، اس کو السلام شریف لائے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مقرّرہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی ، حضرت السلام شریف لائے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مقرّرہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی ، حضرت جبرائیل علیہ جبرائیل علیہ السلام شریف لائے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مقرّرہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کی چار پائی کے نیچ کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

(مشکوۃ باب الصاویر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

(مشکوۃ باب التصاویر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

(مشکوۃ باب التصاویر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

(مشکوۃ باب التصاویر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

(مشکوۃ باب التصاویر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

کیا کتاانسانی مٹی سے بنایا گیاہے؟ اوراس کا پالنا کیوں منع ہے؟

س ..... میں نے آپ کے اس صفح میں پڑھاتھا کہ چاہے کتنا ہی اہم معاملہ ہوا گر گھر میں کتا ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔لیکن بیہ بتائیں کہ کیا کتے کی موجود گی میں گھر میں نماز ہوجائے گی اور قرآنِ کریم کی تلاوت جائز ہوگی؟ ہمارے گھر میں قریب سب ہی لوگ

نمازی ہیںاورضج صبح قر آن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، یہ چپوٹاسا کتا جو بے حدیبیاراہےاور نبید کریں ہیں۔

نجاست نہیں کھا تا،ہم مجبور ہوکرلاتے ہیں۔

براہ مہربانی یہ بھی بتا کیں کہ آخر ہمارے دین میں کتے جیسے وفادار جانورکو' گھر سے کیوں نکالا گیا ہے؟''میں نے ساہے کہ کتا دراصل انسانی مٹی سے بناہے جبکہ حضرت آدم



rr\_

چې فېرس**ت** دې





علیہ السلام کی دھنی پر شیطان نے تھوکا تھا تو وہاں سے تمام ٹی نکال کر بھینک دی گئی، اور پھراسی سے بعد میں کتا بنایا گیا۔ شایداسی وجہ سے رہے بیچارہ انسان کی طرف دوڑ تا ہے، پاؤں میں لوٹنا ہے، اور انسان بھی اس سے محبت کئے بغیر نہیں رہ سکتا!

جہاں کتا ہو، وہاں نماز اور تلاوت جائز ہے۔ یہ غلط ہے کہ کتا انسانی مٹی سے بنایا گیا۔ کتا وفا دار تو ہے مگراس میں بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جواس کی وفا داری پر پائی چیردی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ غیر کا تو وفا دار ہے لیکن اپنی تو م کا وفا دار نہیں۔ دُوسرے اس کے منہ کا لعاب ناپاک اور گندہ ہے، اور وہ آدمی کے بدن یا گیڑے سے مس ہوجائے تو نماز غارت ہوجاتی ہے، اور کتے کی عادت ہے کہ وہ آدمی کو منہ ضرور لگا تا ہے۔ اس لئے جس نارت ہوجاتی ہے، اور کتے کی عادت ہے کہ وہ آدمی کو منہ ضرور لگا تا ہے۔ اس لئے جس نے کتا پال رکھا ہواس کے بدن اور کیڑوں کا پاک رہنا اُزبس مشکل ہے۔ تیسرے کتے کے لعاب میں ایک خاص قسم کا زہر ہے جس سے بچنا ضروری ہے، بہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو جس میں کتا منہ ڈال دے سات مرتبہ دھونے اور ایک مرتبہ مٹی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو جس میں کتا منہ ڈال دے سات مرتبہ دھونے اور ایک مرتبہ مٹی سرایت کر جا تا ہے۔ چوشے کتے کے مزاج میں گندگی ہے، جس کی علامت مردار خوری ہے، سرایت کر جا تا ہے۔ چوشے کتے کے مزاج میں گندگی ہے، جس کی علامت مردار خوری ہے، اس لئے ایک مسلمان کے ثابیانِ ثنان نہیں کہ وہ بغیر ضرورت کے کتا پالے۔ ہاں! ضرورت اور جبوری ہوتو اجازت ہے۔

کتا کیوں نجس ہے؟ جبکہ وہ وفا دار بھی ہے

س ..... کتے کو کیوں نجس قرار دیا گیا ہے؟ حالانکہ وہ ایک فرما نبر دار جانور ہے، سور کے نجس ہونے کی تو '' اخبارِ جہال'' میں سیر حاصل بحث پڑھ چکی ہوں، لیکن کتے کے بارے میں لاعلم ہوں۔ خدا کے حکم کی قطعیت لازم ہے، لیکن پھر بھی ذہن میں کچھ سوال آتے ہیں جن کے جواب کے لئے کسی عالم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔

ج .....ایک مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارے لئے یہی جواب کافی ہے کہ کتے کواللہ تعالی فی ہے کہ کتے کواللہ تعالی فی خس پیدا کیا ہے، اس کے بعد بیسوال کرنا کہ: ''کتا نجس کیوں ہے؟'' بالکل ایسا ہی



MAY

المرسف المرس





سوال ہے کہ کہا جائے کہ: "مرد، مرد کیوں ہے؟ عورت، عورت کیوں ہے؟ انسان، انسان کیوں ہے؟ انسان، انسان کیوں ہے؟ اور کتا، کتا کیوں ہے؟ "جس طرح انسان کا انسان اور کتے کا کتا ہوناکسی دلیل کا مختاج نہیں، نہ اس میں" کیوں" کی گنجائش ہے، اسی طرح خالقِ فطرت کے اس بیان کے بعد کہ کتا بخس ہے، اس کا نجس ہونا بھی کسی دلیل و وضاحت کا مختاج نہیں۔ دُنیا کا کون عاقل ہوگا جسے بیشاب پاخانہ کی نجاست دلیل سے سمجھانے کی ضرورت ہو؟ لیکن دور جدید کے بعض وہ دانشور جن کو ہے ہمجھانا بھی آج مشکل ہے کہ انسان، انسان ہے، بندر کی اولاد نہیں۔ عورت ہے، مردنہیں، وہ آگر بیشاب کوبھی" آب حیات" اور" داروئے شفا" بیا نمیں، اور گندگی میں بھی" وٹا من بی اور بی" کا سراغ نکال لائمیں، ان کو سمجھانا واقعی مشکل ہے۔ رہا ہے کہ:" کتا تو وفا دار جانور ہے، اس کو کیوں نجس قر اردیا گیا؟" اس سوال کو اُٹھانے ہے۔ رہا ہے کہ:" کتا تو وزا دار جانور ہے، اس کو کیوں نجس قر اردیا گیا؟" اس سوال کو اُٹھانے سے پہلے اس بات پرغور کر لینا چاہئے کہ کیا کسی چیز کا پاک یا نا پاک ہونا فر ما نبر داری اور بے وفائی پر شخصر ہے؟ یعنی یہ اُصول کس فلسفے کی رُوسے سے جے کہ جو چیز وفا دار ہووہ پاک ہوتی وفائی پر شخصر ہے؟ یعنی یہ اُصول کس فلسفے کی رُوسے سے جے کہ جو چیز وفا دار ہووہ پاک ہوتی ہے، اور جو بے وفا ہووہ نا پاک کہلاتی ہے؟

اس کے علاوہ اس بات پرغور کرنا ضروری تھا کہ ڈنیا کی وہ کون تی چیز ہے جس میں اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں رکھا؟ کسی چیز کی صرف ایک آدھ خوبی کو دی کو دی کے کراس کے بارے میں آخری فیصلہ تو نہیں کیا جاسکتا۔ بلاشبہ وفاداری ایک خوبی ہے، جو کتے میں پائی جاتی ہے (اور جس سے سب سے پہلے خودانسان کو عبرت پکڑئی چاہئے تھی )، کیکن اس کی اس ایک خوبی کے مقابلے میں اس کے اندر کتنے ہی اوصاف ایسے ہیں جو اس کی نجاست فطرت کو نمایاں کرتے ہیں، اس کا انسان کو کائے کھانا، اس کا اپنی برادری سے بر سرِ پرکارر ہنا، اس کا مردار خوری کی طرف رغبت رکھنا، گندگی کو بڑے شوق سے کھاجانا وغیرہ، ان تمام اوصاف کو ایک طرف رکھ کراس کی وفاداری سے وزن کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ کس کا لیہ بھاری ہے؟ اور یہ کہ کیا واقعتاً اس کی فطرت میں نجاست ہے یا نہیں؟

یہاں یہ واضح کردینا بھی ضروری ہے کہ جن چیزوں کوآ دمی خوراک کے طور پر استعال کرتا ہے، ان کے اثرات اس کے بدن میں منتقل ہوتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ









شانہ نے پاک چیزوں کوانسان کے لئے حلال کیا ہے، اور ناپاک چیزوں کواس کے لئے حرام کردیاہے، تا کہان کے نجس اثرات اس کی ذات اور شخصیت میں منتقل نہ ہوں۔ اور اس کے اخلاق وکر دار کو متأثر نہ کریں۔ خزیر کی بے حیائی اور کتے کی نجاست خور کی ایک ضرب المثل چیز ہے۔ جو قوم ان گندی چیزوں کو خوراک کے طور پر استعال کرے گی اس میں نجاست اور بے حیائی کے اثرات سرایت کریں گے، جن کا مشاہدہ آج مغرب کی سوسائٹی میں کھی آئھوں کیا جاسکتا ہے۔

اسلام نے بلاضرورت کتا پالنے کی بھی ممانعت کی ہے، اس لئے کہ صحبت و رفاقت بھی اخلاق کے متفقل ہونے کا ایک مؤثر اور قوی ذریعہ ہے۔ اس لئے کہاجا تا ہے کہ نیک کی صحبت ورفاقت آ دمی کوئیک بناتی ہے اور بدگی رفاقت سے بدی آتی ہے۔ یہ اُصول صرف انسانوں کی صحبت ورفاقت تک محدوز نہیں بلکہ جن جانوروں کے پاس آ دمی رہتا ہے ان کے اخلاق بھی اس میں غیر محسوں طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کتے کے اوصاف واخلاق انسان میں منتقل ہوں ، اس لئے اللہ تعالیٰ نے کتار کھنے کی ممانعت فرمادی ہے، کیونکہ کتے کی مصاحبت ورفاقت سے آ دمی میں ظاہری اور نمائشی وفاداری اور باطنی خیاست وگندگی کا وصف منتقل ہوگا۔

اوراس کا ایک سبب ہے کہ سائنسی تحقیقات کے مطابق کتے کے جراثیم بے صد مہلک ہوتے ہیں، اوراس کا زہراگرآ دمی کے بدن میں سرایت کرجائے تواس سے جال بر ہونا ازبس مشکل ہوجا تا ہے۔ اسلام نے نہ صرف کتے کو حرام کردیا تا کہ اس کے جراثیم انسان کے بدن میں منتقل نہ ہوں بلکہ اس کی مصاحبت و رفاقت پر بھی پابندی عائد کر دی، جس طرح کہ ڈاکٹر کسی مجذوم اور طاعونی مریض کے ساتھ رفاقت کی ممانعت کردیتے ہیں۔ پس میاسلام کا انسانیت پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے کتے کی پروَرش پر پابندی لگا کر انسانیت کو اس کے مہلک اثر ات سے محفوظ کر دیا۔

مسلمان ملكوں ميں كتوں كى نمائش

س....گزشته دنول اخبار'' جنگ' اور''نوائے وقت' میں پینجرشائع ہوئی تھی کہ یا کتان



**ra.** 

المرسف المرس





میں کتوں کی نمائش ہوئی اور بڑے پیانے پرلوگوں نے حصہ لیا،اورا یک کتے نے اپنی مالکن کے ساتھ وہ حرکت کی جس سے سب شر ماگئے، کیا کتوں کو پالنا اور ان کے مقابلۂ حسن کا انعقاد کرانا جائز ہے؟مفصل جوابتح ریکریں۔

ق .....استفتاء میں اخبارات کے حوالے سے جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ واقعی ایک غیور مسلمان کے لئے نا قابل برداشت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو کو سے بہت محبت ہوا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے لل کرنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے اسے سات دفعہ دھویا جائے۔ کتاذ کیل ترین اور حریص ترین حیوانات میں سے ہے جو کہ اپنے اوصاف نہ ندمومہ کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ مخالطت رکھی جائے، چہ جائے کہ ان کی پرویش کی جائے اور ان کی نمائش کے لئے با قاعدہ مخفل منعقد کی جائے۔ اسلام نے بلاضرورت کتا پالنے کو ممنوع قرار دیا ہے، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس کے لئے سخت وعید آئی ہے، چنا نچے حضورا کرم صلی اللہ دیا ہے، اور جس گھر میں کتا اور جانداروں کی علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ: ''جس گھر میں کتے اور جانداروں کی قصاور ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔''

بہرحال یہ جانور بڑا ذکیل، حریص ہوتا ہے، پس جب کتے کے ایسے اوصاف بیں تو جو خص اسے پالٹا ہے اوراس کے ساتھ محبت و خالطت رکھتا ہے وہ بھی ان اوصاف سے متصف ہوتا ہے، جبیبا کہ مشاہدہ ہے۔ کتے کی سب سے برگی صفت بیہے کہ وہ اپنی برادری لعنی کتوں سے نفرت کرتا ہے، اسی وجہ سے جب ایک کتا دُوسر ہے کتے کے سامنے سے گزرتا ہے وہ ایک دُوسر ہے کتے کے سامنے سے گزرتا ہے وہ ایک دُوسر ہے پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، یہی حال اس خص کا ہوتا ہے جو کہ کتا پالٹا ہے، لعنی اس کو بھی اپنے بھائی بندوں، انسانوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اقوام دُنیا میں سب سے زیادہ کتوں سے محبت کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں۔ بہر حال اہل پورپ کی کتوں سے محبت کا اندازہ اس واقعے سے خوب لگایا جاسکتا ہے کہ جب انگلتان کی مشہور خاتون ' دمسز ایم سی وہیل'' بیار ہوئی تو اس نے وصیت کی کہ اس کی تمام املاک اور جائیداد کتوں کو دے دی جائے۔خاتون کے مرنے کے بعد اس





چە**فىرىت** «



حِلدجِهام



کی وصیت کے مطابق اب اس کی تمام جائیداد کے وارث کتے ہیں،اس جائیداد سے کتوں کی پر وَرِش،افزائش نِسل ایکٹرسٹ کے تحت جاری ہے۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ خدا اور رسول کے اُحکامات کو پسِ پشت ڈال کر اغیار کی تقلید نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا ئیں جو کہ عین فطرت کے مطابق ہیں۔

كتار كھنے كے لئے اصحابِ كہف كے كتے كاحوالہ غلط ہے

س ....اسلام میں کتے کو گھر میں رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

دُوسرے بیرکہا یک گھر جو کہ خاصا اسلامی (بظاہر) ہے، گھر کے تمام افراد نماز پڑھتے ہیں اور بعض افرا دتو جج بھی کرآئے ہیں ،اس کے باوجود گھر میں ایک کتا ہے جو کہ گھر میں بہت آ زادانہ طور پر رہتا ہے، تمام گھر والے اسے گود میں لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔اُوپر سے دُوسرےافراد کواسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتا نایا ک نہیں ہے۔اس سلسلے میں وہ اصحاب کہف کے گئے کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتا گیلا ناپاک ہے، سوکھاپاک ہے۔اس سلسلے میں قرآن وسنت کے حوالے سے اس مسئلے کی وضاحت فر مائیں تا کہ ہم لوگوں کواس بارے میں صحیح طور پرمعلوم ہو۔ ح .....اسلام میں گھر کی یا جھیتی باڑی اور مویشیوں کی حفاظت یا شکار کی ضرورت کے لئے کتا یا لنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن صحیحین کی مشہور حدیث ہے کہ جس گھر میں کتایا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔مشکوۃ صفحہ: ۳۸۵ میں صحیح مسلم کے حوالے <u>سے</u>اُمّ المؤمنین حضرت میموندرضی اللّه عنها سے روایت ہے ، و وفر ماتی ہیں کہ:ایک دن صبح کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم بهت ہی افسر دہ اور ممکّین تھے،اور آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا كه: آج رات جبرائيل عليه السلام نے مجھ سے ملاقات كاوعدہ كياتھا مگروہ آئے نہيں، (اس كا کوئی سبب ہوگا ورنہ) بخدا! انہوں نے مجھ سے بھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر یکا کی آ پ سلی الله عليه وسلم کو کتے کے ملیے کا خیال آیا جوآ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے تخت کے بنچے بیٹھا تھا۔ چنا نچیہ



rar

چە**فىرسى**دى





وہ وہاں سے نکالا گیا، پھر جگہ صاف کر کے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خودایے دست مبارک سے وہاں یانی چھڑ کا۔شام ہوئی تو جرائیل علیہ السلام تشریف لائے ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت فرمائی کہ آپ نے گزشتہ شب آنے کا وعدہ کیا تھا ( مگر آپ آئے نہیں )،انہوں نے فر مایا: ہاں! وعدہ تو تھا مگر ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہویا تصویر ہو۔اس ہےا گلے دن آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم فر مایا یہاں تک کہ بیتکم فر مایا کہ چھوٹے باغ کی حفاظت کے لئے جو کتا یالا گیا ہواس کو بھی قتل کر دیا جائے ،اور بڑے باغ کی حفاظت کے لئے جو کتار کھا گیا ہواس کوچھوڑ دیا جائے۔ کتے سے پیار کرنا اور اس کو گود میں لینا، جیسا کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے، کسی مسلمان کے شایانِ شان نہیں، جس چیز سے اللہ تعالی کے فرشتوں کواور آنخضرت صلی الله عليه وسلم کونفرت ہواس ہے کسی سیج مسلمان کو کیسے اُلفت ہوسکتی ہے؟ علاوہ ازیں کتے کے منہ سے رال ٹیکتی رہتی ہے،اور ممکن نہیں کہ جو شخص کتے کے ساتھ اس طرح اختلاط کر ہے اس کے بدن اور کیڑوں کو کتے کانجس لعاب نہ لگے،اس کے کیڑے بھی یا کنہیں رہ سکتے، اورنجس ہونے کے علاوہ اس کا لعاب زہر بھی ہے، جس شخص کو کتا کاٹ لے اس کے بدن میں یہی زہرسرایت کرجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فر مایا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کوسات مرتبہ دھویا جائے اور ایک مرتبہ مٹی سے ما جھا جائے۔ پیچکم اس کے زہر کو دُور کرنے کے لئے ہے۔ کتے سے اختلاط کرنااس زمانے میں انگریزوں کاشعار ہے،مسلمانوں کواس سےاحتر از کرنا چاہئے۔









## تتنكھوں كاعطيہ اوراعضاء كى پيوند كارى

آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیساہے؟

س..... وُکھی انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے،اسلام میں کیا بیجا کڑ ہے کہ کوئی آ دمی فوت ہونے سے پہلے وصیت کر جائے کہ مرنے کے بعد میری آ تکھیں کسی نابینا آ دمی کو لگادی جائیں؟

ج بیسی پہلے مولا نامفتی محمر شفیع اور مولا ناسیّد محمد یوسف بنوری نے علاء کا ایک بور ڈ مقرر کیا تھا، اس بور ڈ نے اس مسکلے کے مختلف پہلوؤں پرغور وخوض کرنے کے بعد آخری فیصلہ یہی دیا تھا کہ ایسی وصیت جائز نہیں اور اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ فیصلہ ''اعضائے انسانی کی بیوندکاری'' کے نام سے جھپ چکا ہے۔

شاید به کها جائے کہ بہ تو دُکھی انسانیت کی خدمت ہے، اس میں گناہ کی کیابات ہے؟ میں اس شم کی دلیل پیش کرنے والوں سے بیگز ارش کرنا چا ہتا ہوں کہا گرآپ واقعتا اس کو انسانیت کی خدمت اور کارِ ثواب ہجھتے ہیں تو اس کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار کیوں کیا جائے؟ لبم اللہ! آگے بڑھئے اور اپنی دونوں آئکھیں دے کر انسانیت کی خدمت بیجئے اور ثواب کمائے۔ دونوں نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک آئھ ہی دیجئ، انسانیت کی خدمت بھی ہوگی اور 'مساوات' کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔

غالبًا اس کے جواب میں بیکہا جائے گا کہ زندہ کوتو آنھوں کی خود ضرورت ہے، جبکہ مرنے کے بعدوہ آنکھیں بیکار ہوجائیں گی، کیوں نہان کوکسی دُوسرے کام کے لئے وقف کردیا جائے؟

بس ہیہ وہ اصل نکتہ، جس کی بنا پر آنگھوں کا عطیہ دینے کا جواز پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو بہت بڑا ثواب سمجھا جاتا ہے، لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ نکتہ



چەفىرىت «<u>÷</u>



جِلد چہارم



اسلامی ذہن کی پیداوار نہیں، بلکہ حیات بعد الموت (مرنے کے بعد کی زندگی ) کے انکار پر منی ہے۔

اسلام کاعقیدہ بیہ کہ مرنے کے بعد آدمی کی زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہوجا تا، بلکہ زندگی کا ایک مرحلہ طے ہونے کے بعد دُوسرا مرحلہ شروع ہوجا تا ہے، مرنے کے بعد بھی آدمی زندہ ہے، مگر اس کی زندگی کے آثار اس جہان میں ظاہر نہیں ہوتے۔زندگی کا تیسرا مرحلہ حشر کے بعد شروع ہوگا اور بیدائمی اور ابدی زندگی ہوگی۔

جب یہ بات طے ہوئی کہ مرنے کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ تو باقی رہتا ہے مگراس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو اُب اس برغور کرنا چاہئے کہ کیا آ دمی کود کیھنے کی ضرورت صرف اسی زندگی میں ہے؟ کیا مرنے کے بعد کی زندگی میں اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ معمولی عقل ونہم کا آ دمی بھی اس کا جواب یہی دے گا کہ اگر مرنے کے بعد کسی نوعیت کی زندگی ہے توجس طرح زندگی کے اور لواز مات کی ضرورت ہے اسی طرح بینائی کی بھی ضرورت ہوگی۔ جب یہ بات طے ہوئی کہ جو مخص آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے اس کے بارے میں دومیں سے ایک بات کہی جاسکتی ہے، یا پیر کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا، یا پیر کہ وہ ایثار وقربانی کے طور پراپنی بینائی کا آلہ دُ وسروں کو عطا کر دینا اور خو د بینائی سے محروم ہونا پیند کرتا ہے۔لیکن کسی مسلمان کے بارے میں پرتصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہوگا ،الہٰ ذاا یک مسلمان اگر آئکھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے تواس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ وہ خدمت خلق کے لئے رضا کارانہ طوریراندھا مونالسند كرتا ہے۔ بلا شباس كى يہ بہت براى قربانى اور بہت براا يار ہے، مگر ہم اس سے بيضرور کہیں گے کہ جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بداختیارِخوداندھا پن قبول فرمارہے ہیں تواس چند روز وزندگی میں بھی یہی ایار سیجئے اوراس قربانی کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار نہ سیجئے..!

ہماری اس شفیح سے معلوم ہوا ہوگا کہ: ا:.....آ تکھوں کا عطیہ دینے کے مسئلے میں اسلامی نقطہ نظر سے مرنے سے پہلے

اور بعد کی حالت یکساں ہے۔



raa

چې فېرست «ې

www.shaheedeislam.com

عِلدچبارم ا



۲:..... آنکھوں کا عطیہ دینے کی تجویز اسلامی ذہن کی پیداوار نہیں، بلکہ حیات بعدالموت کے انکار کا نظریداس کی بنیاد ہے۔

سے باوجوداس کا اپنے کسی عضو کو تلف کرنانہ قانو ناصیح ہے، نہ شرعاً، نہ اخلاقاً۔اسی طرح اس کے باوجوداس کا اپنے کسی عضو کو تلف کرنانہ قانو ناصیح ہے، نہ شرعاً ، نہ اخلاقاً۔ مرنے کے بعد اپنے کسی عضو کے تلف کرنے کی وصیت بھی نہ شرعاً دُرست ہے، نہ اخلاقاً۔ بقد رِضرورت مسئلے کی وضاحت ہو چکی ، تاہم مناسب ہوگا کہ اس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چندارشا دات نقل کردیئے جائیں۔

"عن عائشة رضى الله عنها قالت: ان رسول الله عنها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا." (رواه ما لك ص: ٢٢٠ البوداود ص: ٣٥٨ ، ابن ماجه ص: ١١١) ترجمه: ..... " حضرت عا نشرضى الله عنها سے روایت ہے كه رسول الله عليه وسلم نے فر مایا: ميّت كى ہدى توڑنا، اس كى زندگى ميں ہدى توڑنے كمثل ہے۔"

"عن عمرو بن حزم قال: رانی النبی صلی الله علیه وسلم متکنًا علی قبر، فقال: لا تؤذ صاحب هذا القبر، أو لا تؤذه. رواه أحمد." (منداحم، مشكوة ص:۱۲۹) ترجمه: "" مروبن حزم رضی الله عنه فرمات بین كه: نبی كریم صلی الله علیه وسلم نے مجھے دیكھا كه بین قبر كساتھ أیك لگائے بیچا بهول تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قبروالے کواید انددے۔" بیچا بهول تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قبروالے کواید انددے۔" عن ابن مسعود: أذی المؤمن فی موته كأذاه فی حیاته." (ابن ابی شیبه، حاشیه مشکوة ص:۱۳۹) ترجمه: "سه موتم کا خدام ترجمه: "سه موتم کا خدام ترجمه: "سه کومر نے کے بعد ایذادینا ایسانی ہے جیسا که روایت ہے کہ مؤمن کومر نے کے بعد ایذادینا ایسانی ہے جیسا کہ









اس کی زندگی میں ایذادینا۔''

حدیث میں ایک صحافی رضی اللہ عنہ کا لمبا قصہ آتا ہے کہ وہ ہجرت کرکے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے،کسی جہاد میں ان کا ہاتھ زخمی ہوگیا، درد کی شدت کی تاب نہ لا کر انہوں نے اپناہاتھ کاٹ لیا جس سے ان کی موت واقع ہوگئی،ان کے رفیق نے کچھ دنوں کے بعد ان کوخواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں مگران کا ہاتھ کیڑے میں لیٹا ہوا ہے، جیسے زخمی ہوتا ہے،ان سے حال احوال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ: اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی برکت سے میری بخشش فرمادی۔اور ہاتھ کے بارے میں کہا کہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: جو تو نے خود بیگاڑا ہے اس کوہم ٹھیک نہیں کریں گے۔

ان احادیث ہے واضح ہوجاتا ہے کہ میت کے سی عضوکوکا ٹنا ایبا ہی ہے جیسا کہ اس کی زندگی میں کا ٹا جائے ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جوعضوآ دمی نے خود کاٹ ڈالا ہویا اس کی زندگی میں کا ٹا جائے ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جوعضوآ دمی نے خود کاٹ ڈالا ہویا اس کے کاٹنے کی وصیت کی ہووہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح رہتا ہے، یہ بیں کہ اس کی جو شخص اپنی عضوعطا کر دیا جائے گا۔ اس سے بعض حضرات کا بیاستدلال ختم ہوجاتا ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کر جائے ، اللہ تعالی اس کواور آنکھیں عطا کر سکتے ہیں۔

بے شک اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ اس کوئی آنکھیں عطا کردے، مگراس کے جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو بھی نئی آنکھیں عطا کر سکتے ہیں، لہذا آپ آنکھیں کسی نابینا کوعطا کر دیں…! نیز آپ اس بینا کو بھی بینائی عطا کر سکتے ہیں تو پھراس کے لئے آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کیوں فرماتے ہیں۔.؟

خلاصہ بید کہ جوشخص مرنے کے بعد بھی زندگی کے تسلسل کو مانتا ہواس کے لئے آئکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا کسی طرح صیح نہیں،اور جوشخص حیات بعد الموت کا منکر ہو اس سے اس مسئلے میں گفتگو کرنا ہے کارہے۔



چەفىرسىيە چەقىرىسىيە



حِلدجِبام



آنکھوں کا عطیہ کیوں ناجا ئزہے؟ جبکہ انسان قبر میں گل سر جاتا ہے س....آنکھوں کے عطیہ کے بارے میں آپ نے جس رائے کا اظہار کیا، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں، کین چندا کجھنیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، جواب دے کرشکر پیکا موقع دیں۔

ہم مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ قبر میں جانے کے ایک سال کے بعدانسان کا ساراکا ساراجسم ختم ہوجاتا ہے، یعنی زمین میں جو کیمیکل ہوتے ہیں انسان کا جسم ان میں مل جاتا ہے، بس انسان کی رُوح جوہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بس انسان کی رُوح جوہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، قبر میں کچھ بھی ہوتا ہے کہ قبرستان کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعداس قبرستان کوختم کردیا جاتا ہے اور اس کے اُوپر دُوسری قبر بنادی جاتی ہے۔ اس لئے اگر آنکھوں کومرنے کے بعد کسی زندہ خض کودے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ زمین میں پھلے ہوئے انسان کو دُوسری زندگی عطاکریں گے تو کیا آنکھوں کے عطیہ سے محروم کردیں گے تو کیا آنکھوں کے عطیہ سے محروم کردیں گے تو کیا آنکھوں کے عظیہ سے محروم کردیں گے تو کیا آنکھوں کے عظیہ سے محروم کردیں گے تو کیا آنکھوں کے عظیہ سے محروم کردیں گے تو کیا آنکھوں کے عظیہ سے محروم کردیں گے تو کیا آنکھوں کے عظیہ سے محروم کردیں گے تو کیا آنکھوں کے دیا جائے تو کیا آنکھوں کے علیہ سے محروم کردیں گے تو کیا آنکھوں کو میں کے تو کیا آنکھوں کے علیہ کے دیا ہوئے انسان کو دُوسری زندگی عطاکہ یہ سے محروم کردیں گے تو کیا آنکھوں کے دیا ہوئے انسان کو دُوسری کیا ہوئے انسان کو دُوسری کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے انسان کو دُوسری کی جو میں کردیں گے تو کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہیں کھوں کے دیا ہوئے کیا ہوئے کو کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کے کو کیا ہوئے ک

ے۔۔۔۔۔ بی ہاں! قانون یہی ہے کہ جو چیز بہاختیارِ خود ضائع کی ہووہ نہ دی جائے، ویسے اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ معاف کردیں یا گناہ کی سزا دے کروہ چیز عطا کردیں، اس میں کسی کو کیا اعتراض؟ مگر ہم تو قانونِ اللی کے پابند ہیں۔ اس جرأت پر اپنی آئکھیں پھوڑ لینا کہ اللہ تعالیٰ اور دیدے گا، جمافت ہے۔ باقی یہ خیال غلط ہے کہ قبر میں جسم بالکل معدوم ہوجا تا ہے، جسم مٹی بن جاتا ہے اور مٹی کے ان ذرّات کے ساتھ (خواہ وہ کہیں کے کہیں منتشر ہوجا کیں) رُوح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے برزخ میں (یعنی روزِ محشر سے پہلے ہوجا کیں) رُوح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے برزخ میں (یعنی روزِ محشر سے پہلے کیا اور دیں۔ کا سلسلہ رہتا ہے۔

س....گزارش ہے کہ ہرانسان اوراس کی زندگی الله تعالیٰ کی امانت ہے، مردہ جسم کا قرنیہ جو مُردے کے لئے بے کارہے، وہ الله تعالیٰ کی امانت دُوسرے زندہ کی آنکھ میں منتقل کردی، یہ زندہ آدمی بھی الله تعالیٰ کی امانت ہے، گویاا یک امانت دُوسری امانت میں منتقل ہوگئی، اوراس



TOA

چەفىرسىيە چەقىرىسىيە



جِلرجِهام



عمل سے وہ زندہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کود کیھنے لگا اور اس کاشکرا داکرنے لگا، فام ہوئی نعمتوں کود کیھنے لگا اور ہیں ہوئی واپس دفن ہوجائے گا، اور جس سے بیقر نیہ مستعار لیا گیا تھا اس کو واپس مل جائے گا۔ دُوسری بات بیہ ہوجائے گا، اور جس سے بیقر نیہ مستعار لیا گیا تھا اس کو واپس مل جائے گا۔ دُوسری بات بیہ ہم کہ بیقر نیہ اجازت دیتا ہے اس سے کہ بیقر نیہ اجازت دیتا ہے اس سے توامانت ہی رہی۔ علاء کے فیصلے سے اپنی تسلی چاہتا ہوں۔

ح .....اس سلسلے میں سیحے فیصلہ تو علائے کرام ہی کر سکتے ہیں،اورہمیں ان کے فیصلے پراعماد کرنا چاہد کرنا چاہد کرنا چاہئے۔ آنکھا گرامانت اللہ ہی ہی جائز اللہ ہی مصل ہوسکتا ہے، بحث یہ ہے کہ کیااس تصرف کاحق شریعت نے دیا ہے؟ علائے اُمت کی رائے یہ ہے کہ شرعاً اس تصرف کا ہمیں حق نہیں۔

س..... بزرگوارم! آپ نے انسانی اعضاء کا عطیہ ناجائز لکھا ہے، چند دن قبل روز نامه ''نوائے وفت'' میں ایک مفتی صاحب نے بہت سارے دلائل کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ بطور علاج حرام اشیاء کا استعمال بھی جائز ہے، ویسے بھی:

> دردِ دِل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کم نہ تھے کر و بیان

کے پیشِ نظر سینکٹر وں ہزاروں نابینا وَں کو بینائی مل جائے تواسلام کواس خدمتِ خلق سے منع نہیں کرناچاہئے۔

ج.....ضروری نہیں کہ ہرمسکے میں دُوسرے حضرات بھی مجھ سے متفق ہوں۔''دردِدل کے واسطے پیدا کیا انسان کو' کوئی شرعی قاعدہ نہیں، اور یہ کہنے کی میں جرائت نہیں کرسکتا کہ ''اسلام کوفلاں چیز سے منع کرنا چاہئے، فلاں سے نہیں'' عقل کوحا کم سجھنا اہلِ سنت کے عقیدے کے خلاف ہے،اسلام نے انسانی اعضاء کی منتقلی کی اجازت نہیں دی۔

لاش کی چیر پھاڑ کا شرعی حکم

س....کیاسائنسی تحقیق کے لئے اسلامی شریعت کی رُوسے لاشوں کی چیر پھاڑ جا ئز ہے؟ کیا



جه فهرست «بخ

www.shaheedeislam.com





اس سے لاشوں کی بے حرمتی کا احتمال تو نہیں، جبکہ لاشوں میں مرداور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور لاشیں بالکل نگی ہوتی ہیں، اور چیر نے بھاڑ نے والے مرداور عورتیں دونوں ہوتے ہیں۔ اگر بے حرمتی ہے تواس کی سزا کیا ہے؟ اور کیا لڑکیوں کواس طرح سے تعلیم حاصل کرنا جائز ہے؟ اور پھر مردوں کی موجودگی میں بیکام کرنا جائز ہے؟ بصورتِ دیگر کیا سزا ہے؟

ح ..... لاشوں کی چیر پھاڑ شرعاً حرام ہے، خصوصاً جنسِ مخالف کی لاش کی بے حرمتی اور بھی منگین جرم ہے، پھرلڑکوں لڑکیوں کے سامنے اور بھی فتیج ہے، گور نمنٹ سے اس کے انسداد کا

مطالبه كرنا چاہئے ،اور جب تك بيرنہ ہواس كونا جائز شجھتے ہوئے اِستغفار كرتے رہنا چاہئے۔

چیرماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پر بچے کوآ پریش کے ذریعہ نکالنا

س....اسلامی عقیدے کے مطابق ۱۲۰دن میں بچہ ماں کے پیٹ میں جاندار شار ہوتا ہے، اور

لینی ۱۲۰ دن میں ماں کے پیٹ میں پروَرش پانے والے بچے میں جان آ جائے گی۔جبکہ میڈ یکل تھیوری کے لحاظ سے بھی ۱۲۰ دن کے بعد بچے میں جان پیدا ہوجاتی ہے۔اب

یہِ میں یہ بروں میں میں میں میں میں میں ہے۔ اور میں ہیں جو بات ہو ہے جو بہت میں ہیں ہیں ہیں ہوتا ہو جو ب مسئلہ بیر ہے کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے مادعورت ۲ ماہ کے دورہ پڑنے کی وجہ سے حاملہ عورت ۲ ماہ کے دورہ پڑنے کی دورہ برائے کی دورہ برائ

حمل میں وفات پاجاتی ہے جبکہ بچے کی پیدائش ۹ ماہ میں ہوتی ہے،اب اگر بچے کو آپریشن کے ذریعے مردہ مال کے پیٹ سے نکال لیا جائے تو شایدوہ پچ جائے،لیکن اگر مال کے

یں۔ پیٹ میں رہنے دیا جائے اور مردہ عورت کو دفنا دیا جائے تو جاندار بچے کو بھی زندہ در گور کر دیا

گیا،اب اس صورت میں کہا گرعورت ۲ ماہ کے حمل میں وفات پا جائے تو اس بچے کا کیا .

بے گاجو مال کے پیٹ میں پر وَرِش پار ہاتھا؟

ج.....اگراس کا وثوق ہو کہ بچہ زندہ ہے اور یہ کہ اگر آپریشن کے ذریعہ بچے کو نکالا جائے تو اس کے زندہ رہنے کے امکانات ہیں تو آپریشن کے ذریعہ بچے کو نکال لیناضچے ہے۔

خون کے عطیہ کا اہتمام کرنااور مریضوں کودینا شرعاً کیساہے؟

س.....ہم لوگ ڈ اؤمیڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں،اور چونکہ تیسرے اور چوتھ سال سے ہمار اتعلق براہِ راست مریضوں کی دیکھ بھال سے ہوجا تا ہے،جس میں



740

المرست الم





ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ بہت سارے مریض غربت کی وجہ سے اپناعلاج معالجہ مح طور پر نہیں کراسکتے اور نہ ہی دوائیاں وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ اس لئے ہم لوگوں نے ایک امدادی جماعت ' پیشدٹ ویلفیئر ایبوی ایش' (مریضوں کی امدادی جماعت ) کے نام سے بنائی ہے۔ جس میں ہم مختلف لوگوں سے چندہ وغیرہ لے کر دوائیاں خریدتے ہیں اور پھرخود مریضوں کو مہیا کرتے ہیں۔ اب ہماری اس انجمن نے اپنے کالج میں'' بلڈ بینک' بنانا شروع کیا ہے، جس میں ہم خون جمع کر کے رکھا کریں گے تاکہ جاں بلب مریضوں کوخون شروع کیا ہے، جس میں ہم خون جمع کر کے رکھا کریں گے تاکہ جاں بلب مریضوں کوخون بہنچاسیس۔ اس کا طریقۂ کاریہ ہوگا کہ ہم اس مریض کے کسی رشتہ دار سے خون لے کراپنے بینک میں رکھا کریں گے۔ کہنچاسیس۔ اس کا طریقۂ کاریہ ہوگا کہ ہم اس مریض کے کسی رشتہ دار سے خون لے کراپ کے میاس طرح ہم لوگوں کا مریضوں کے لئے خون اس مریض کومہیا کر دیا کریں گے۔ کے مطابق ڈرست ہے یانہیں؟ اور ہم طلبہ کواس کام کا ثواب ملے گا؟

مرورت کے پیش نظر خون کا مہیا رکھنا اور اس کی خرید فروخت بھی جائز ہے، اور اسی ضرورت کے پیش نظر خون کا مہیا رکھنا اور اس کی خرید فروخت بھی جائز ہے، اور خدمت خلق جبکہ حدید جواز کے اندر ہو، ظاہر ہے کہ بڑے ثواب کا کام ہے۔



نې **فېرست** د خ







### فتم کھانے کے مسائل

# فتم کھانے کی مختلف صورتیں

کون سی قسم میں کفارہ لا زم آتا ہے اور کس میں نہیں آتا؟ سسسنا ہے کوشم کی کئی قسمیں ہیں، کفارہ کون سی قسم میں لازم آتا ہے؟ جسست تین طرح کی ہوتی ہے:

ن..... م ین طرح می ہوئی ہے: اوّل:..... یہ کہ گزشتہ واقعہ پر جان بوجھ کر جھوٹی قشم کھائے ،مثلاً :قشم کھا کر یوں

کے کہ میں نے فلاں کا منہیں کیا، حالا نکہ اس نے کیا تھا مجض الزام کوٹا لنے کے لئے جھوٹی قشم کھا کریوں کہا کہ فلاں آ دمی نے بیچرم کیا ہے، حالانکہ اس بے جارے نے

تھائی، یا متلا، مع معا سریوں کہا کہ فلال اوی کے بیہ برم کیا ہے، حالانکہ ان بے چارے کے نہیں کیا تھا مجض اس پرالزام دھرنے کے لئے جھوٹی قسم کھالی۔الیں جھوٹی قسم'' بمین غموس''

کہلاتی ہے،اور پینخت گناہ کبیرہ ہے،اس کا وبال بڑاسخت ہے،اللہ تعالیٰ سے دن رات تو ہو

استغفارکرے اورمعافی مائکے ، یہی اس کا کفارہ ہے،اس کے سواکوئی کفارہ نہیں۔

دوم: ..... بید که سی گزشته واقعه پر بے علمی کی وجه سے جھوٹی قشم کھالے، مثلاً: قشم

کھا کرکہا کہ زیدآ گیا ہے، حالانکہ زیزنہیں آیا تھا، مگراس کو دھوکا ہوا،اوراس نے یہ ہم کھ کر کہ

واقعی زید آگیا ہے،جھوٹی قتم کھالی،اس پر بھی کفارہ نہیں اوراس کو' نیمین ِ لغو'' کہتے ہیں۔

سوم: ..... بیر که آئنده زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قتم کھالے، اور پیوشم کوتوڑ ڈالے، اس کو'' یمینِ منعقدہ'' کہتے ہیں، الیمی قتم توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے۔

نیک مقصد کے لئے سچی شم کھانا جائز ہے

س ..... سے کو سے ثابت کرنے کے لئے، جھوٹ کوجھوٹ ثابت کرنے کے لئے، ایک حق



*؋؞ڣٚڔڗ*ٮڬ؞ؚ؋





ایک خیر کوشر سے بچانے کے لئے ، ذلیل کو ذلیل ، شریف کوشریف ثابت کرنے کے لئے ، ظالم کوظالم،مظلوم کومظلوم ٹابت کرنے کے لئے قرآن پاک کی قشم کھانایا قرآن پر ہاتھ رکھ کرحق اور سے کا ساتھ دینا سیچے ہے؟

ج.... سچی قسم کھانا جائز ہے۔

قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یابلار کھے شم اُٹھانا

س ....الف نے قرآن یاک کی موجودگی میں قرآن یاک پر ہاتھ ر کھ کرکہا کہ میں آج کے بعدر شوت نہیں اوں گا۔ ب نے قرآن پاک کی غیر موجود گی میں قرآن کی قتم کھا کر کہا کہ میں

آج کے بعدر شوت نہیں اوں گا۔ کیاان دونوں قسموں میں کوئی فرق ہے؟

ج .....کوئی فرق نہیں ،قرآن پاک کی قشم کھانے سے قشم ہوجاتی ہے۔

جانبین کا جھگراختم کرنے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر رقم اُٹھالینا

س.....جانبین میں اختلاف کے بعد الزام اُ تارنے کے لئے رواج ہے کہ قرآن یاک پر اتنی رقم رکھ دیتا ہوں تو اُٹھالے، دُوسرا فوراً اُٹھالیتا ہے۔تو پوچھنا یہ ہے کہ ایسا معاملہ اُز رُوئے شرع جائز ہے یانہیں؟ اگر چہ جھوٹا ہو، ر کھنے والا بَر کی ہوجا تا ہے،اوراُٹھانے والا

خدانخواستہ جھوٹا ہوتو شریعت میں یہ کس سزا کامستحق ہے؟ ح....قرآنِ كريم بررقم ركهنا خلاف ادب ب، البنة اگر رفع نزاع كى بيصورت موسكتي موكه جس مشخص پرالزام ہےوہ رقم قرآن مجید کے پاس رکھدےاور مدعی سے کہاجائے کہا گرواقعی یہ تہہارا حق

ہے تو قرآن مجیدیر ہاتھ رکھ کرید قم اُٹھالو، قم اُٹھانے والدا گرجھوٹا ہوگا تواس پروبال پڑے گا۔

قرآن برباتھ ركھ كرجھوٹ بولنے والے كو گناہ ہوگا،

نه که فیصله کرنے والے کو

س.....آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہمارے برادری کے لوگ زیادہ تر فیصلے قرآن یاک برکرتے ہیں، کچھلوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بول جاتے ہیں، مگر فیصلہ کرنے والے کواس کا بالکل علم نہیں ہوتا، تو کیا اس کا گناہ فیصلہ کرنے والے پر بھی ہوگا؟ جبکہ اسے









اس کابالکل علم نہیں ہوتا کہ گواہ یا ملزم نے غلط شم کھائی ہے۔

ح .....فیصله کرنے والوں پرکوئی گناه نہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والوں پر گناہ ہے، مگر برادری کے لوگوں کو چاہئے کہ قرآنِ کریم کی بے حرمتی نہ کرائیں، اگر کسی شخص کے بارے میں خیال ہوکہ وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کربھی جھوٹ بول دےگا،اس سے ہاتھ نہ رکھوائیں۔

لفظ''بخدا''یا''والله''کےساتھشم ہوجائے گی

س....میں نے ایک کاروبار شروع کیا اور میں نے اپنے ایک دوست سے باتوں باتوں میں بے اختیاری طور پر یہ کہد دیا کہ: ''بخدا! اگر مجھے اس کاروبار میں نقصان ہوا تو میں یہ کاروبار بند کردول گا'' میرافتم اُٹھانے کا ارادہ نہیں تھا، کین غلطی سے میر ہے منہ سے ''بخدا'' کا لفظ نکل گیا۔ مجھے کاروبار میں نقصان ہوا ہے، کیکن میں نے یہ کاروبار بند نہیں کیا ہے۔ کیا میں نے تم کو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نیز کیا'' واللہ'' کہنے سے قسم ہوجاتی ہے؟

وردی ہے؛ احرابیا ہی ہواہے وال 6 کھارہ بیاہے؛ بیر نیا واللہ ہے۔ ہے موجاں ہے؛ ج....لفظ'' بخدا'' کہنے سے تتم ہوگئ،اور چونکہ آپ نے قشم توڑ دی اس لئے قشم توڑنے کا کفارہ لا زم ہے،اور وہ ہے دس مختا جوں کو دو مرتبہ کھانا کھلانا،اگر اس کی طاقت نہ ہوتو تین

روزے رکھنا۔لفظ'' واللہ'' کہنے سے بھی قشم ہو جاتی ہے۔

رسولِ بإك صى قتم كھانا جائز نہيں

س....گزارش ہے کہ میری والدہ نے قتم کھائی تھی کہا گرمیں سینما کی چوکھٹ پرقدم رکھوں تو مجھے رسولِ پاک کی قتم ۔اب وہ فیتم توڑنا چاہتی ہے،اس کا کفارہ کیاادا کیا جائے گا؟ جے ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی قتم کھانا جائز نہیں،اورالیں قتم کے توڑنے کا کوئی کفارہ

نہیں، بلکہاس سے توبہ کرنالا زم ہے۔ سب

'' بیکروں تو حرام ہے'' کہنے سے شم ہوجاتی ہے،جس کے خلاف کرنے پر کفارہ ہے

س.....میں نے دومختلف مواقع پرشدید غصّے اوراشتعال میں آکرفتم کھالی ہے کہ میں بیہ ( مینی اپنے گھر میں قربانی کے جانور کا گوشت ) اگر کھاؤں تو حرام کھاؤں گا۔ گر بعد میں

Www.

770

چې فېرس**ت** «ې

www.shaheedeislam.com

-عِلدجِبارم



بھداصرار میں نے گوشت کھالیا۔ اسی طرح تقریباً دو ماہ پہلے ایک دن میں نے غصے میں بیوی کو کہا کہ آج گھر کا کھانا مجھ پرحزام ، مگر پھر بعد میں تناول کرلیا۔ اب ان دونوں قسموں کا کفارہ کو کہا کہ آج گھر کا کھانا مجھ پرحزام ، مگر پھر بعد میں تناول کرلیا۔ اب ان دونوں قسموں کا علیحدہ کفارہ ادا کرنا ہوگا یا ایک ہی کفارہ? جسس دونوں قسموں کا الگ الگ کفارہ ادا کیجئے ، قسم کا کفارہ دیں محتاجوں کو دووقت کا کھانا کھلانا ہے ، اگر ہر محتاج کوصد قے کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے دی جائے تب بھی دُرست ہے۔

کا فرہونے کی شم کھانا

س.....اگرایک آدمی به بولے که: ''میں کا فر ہوں اگر میں نے بیکام پھر کیا'' اوروہ کام پھر وہ آدمی کرے تو کیاوہ آدمی گناہ گار ہوتا ہے یا کا فر؟

ج .....اس سے کا فرنہیں ہوتا، البتہ ان الفاظ سے قتم ہوجاتی ہے، اس لئے قتم توڑنے کا کفارہ اداکر نالازم ہے، اورالیی گندگی قتم کھانا بڑا گناہ ہے، اس لئے اس شخص کواپنی اس قتم پر توبہ کرنی چاہئے۔







## حجوثی قسم کا کفارہ اِستغفار ہے

حبوثی قسم کھانے کا کفارہ سوائے تو بہ اِستغفار کے کچھ ہیں

س....قرآن شریف کے سامنے میں نے جھوٹی قتم کھائی تھی، کیونکہ میری زندگی کا مسکلہ تھا، اس کے لئے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھے معاف فرمادیں؟

ح .....فتهم کھا کرا گرآ دمی قتم تو ڑ ڈالے تواس کا تو کفارہ ہوتا ہے، لیکن اگر جھوٹی قتم کھالے کہ میں نے بیکام کیا، حالانکہ نہیں کیا تھا، یا بیا کہ میں نے بینہیں کیا، حالانکہ کیا تھا، تواس کا کفارہ

سوائے تو بہوا ستغفار کے بچھ بیں۔

کسی حقیقی مجرم کےخلاف بن دیکھے جھوٹی گواہی دینا

س ..... میں نے اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کے کہنے برایک مجرم کے خلاف گواہی دی، حالانکہ میں گواہ ہیں تھا، کین اس نے جرم کیا ضرورتھا، اور ثبوت بھی ہے۔وہ مجرم ریکے

روب مواہدیں وہ یں ماہ ہیں۔ اس میرے دوست نے ہی اسے گرفتار کیا تھا، اس کام کے لئے مجھے اس کار میرے دوست نے ہی اسے گرفتار کیا تھا، اس کام کے لئے مجھے

عدالت میں خدا کی قتم کھانی پڑی جو کہ جھوٹی تھی ، کیااس رویہ سے میں گناہ کا مرتکب ہوا؟اور اگر ہوا تواس کا کیا کفارہ ہے؟

ج..... وہ خص اگر چہ مجرم تھا، مگر آپ چونکہ چشم دید گواہ نہیں تھے، اس لئے آپ کو جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہئے تھی، یہ گناہ کبیرہ ہے، اوراس کا کفارہ تو ہو اِستغفار کے سوا کچھنہیں۔

جھوٹی قشم اُٹھاناسخت گناہ ہے، کفارہ اس کا توبہ ہے

س..... آج سے تقریباً کا سال پہلے میں نویں یا دسویں جماعت کا امتحان دے رہا تھا، امتحان کے سلسلے میں مجھے ٹی کورٹ جانا پڑا اور وہاں پر حلف نامہ بھرا تھا امتحان دینے کے









جلدجبام



سلسلے میں، اور مجھے یا دنہیں کہ اس حلف نامے میں کیا لکھا تھا؟ آیا کہ حلف نامے میں صحیح باتیں کھوائی تھیں یا غلط؟ یا دنہیں۔

ابھی تقریباً دو ماہ ہوئے میں نے نیا شناختی کارڈ بنوایا ہے، شناختی کارڈ کے فارم میں ایک جگہ حلف نامہ ہے، جس میں لکھا ہے کہ پہلے پاسپورٹ بنوایا ہے یا نہیں؟ میں نے لکھ دیا کہ نہیں بنوایا ہے، حالانکہ پہلے پاسپورٹ بنوایا ہے، اس لحاظ سے حلف نامے میں غلط بیانی سے کام لیا، اس لحاظ سے جو فلطی میں نے کی اس کا بعد میں خیال آیا۔ اب مجھے یہ بنائی سے کام لیا، اس لحاظ سے جو فلطی میں نے کی اس کا بعد میں خیال آیا۔ اب مجھے یہ بنائے کہ میں اپنی غلطی کس طرح سے دُور کروں؟ چونکہ مجھے حلف نامے کی اہمیت کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا۔

ح.....جھوٹی قسم اُٹھانا بہت سخت گناہ ہے،اس سے خوب ندامت کے ساتھ تو بہ کرنا چاہئے ، یہی اس کا کفارہ ہے۔

حبوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے

س.....اگرکوئی شخص جذباتی ہوکر غصے میں یاجان بوجھ کرقر آن کی قتم کھالے تواس کے لئے کیا حکم ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے یاصغیرہ؟اس کی صفائی کی کیاصورت ہے؟

تے ہے۔ ج۔۔۔۔۔جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے،اس کا کفارہ تو بہ واِستغفار ہے۔اورا گریوں قسم کھائی کہ فلاں کامنہیں کروں گا،اور پھر قسم توڑ دی تو دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے،اگر نہیں

کھلاسکتا تو تین دن کے روزے رکھے۔

جرأ قرآن أٹھانے کا کفارہ

س..... وَّرِیا خوف ہے جھوٹا قر آن مجیداً ٹھوانے کا کفارہ کیاادا کرنا پڑے گا؟ اور کیا قر آن مجیداً ٹھوانے والے کو بھی گناہ ہوگا؟

ج .....جھوٹ کو پچ ثابت کرنے کے لئے قرآنِ کریم اُٹھانا بڑا سنگین گناہ ہے، تو بہو اِستغفار سے بیگناہ معاف کرانا جاہئے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اور قرآن اُٹھوانے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔



جه فهرست «بخ





سودا بیچنے کے لئے جھوٹی قسم کھانا

س.... یہ جو ہمارے اکثر گھر انوں میں بات بے بات قسم خدا، قسم قرآن کی کھاتے ہیں،
چاہوہ بات سچی ہو یا جھوٹی اکین عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ
فر مائے تو مہر بانی ہوگی کہ ان سچی جھوٹی قسموں کی کیا سزاہے؟ ہمارے اکثر تا جرحفرات جن
سے ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے، مثلاً: کپڑے کے تاجر وغیرہ وہ بھی اپنا مال بیچنے کے لئے
پانچ منٹ میں تقریباً کتنی ہی قسمیں کھاتے اور کہتے ہیں کہ یہ بھا وا بمان داری کا بھاؤ ہے۔
چاہے وہ بھاؤ سچا ہو یا جھوٹا۔ اور اکثر اسی بھاؤ میں کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی
خاطر تھوڑ انقصان اُٹھارہے ہیں خدا کی قسم ہم اپنا نقصان کررہے ہیں۔ اور قرآن کی قسم ہم
نے آپ سے ایک پائی بھی منافع نہیں لیا۔ حالانکہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ تا جرحضرات ہمارے
لئے نقصان اُٹھا کیں اور کاروں میں گھو میں؟ جواب ضرور دیں۔

ج .....جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی کواس کی عادت بڑگئی ہوتو اس کو تو بہ کرنی چاہئے اورا پنی اصلاح کرنی چاہئے ۔سودا پیچنے کے لئے قسم کھانا اور بھی بُر اہے، حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تا جرلوگ بد کاروں کی حیثیت میں اُٹھائے جائیں گے سوائے اس تا جرکے جو خداسے ڈرے اور غلط بیانی سے بازر ہے۔

زبردسی قرآن اُٹھوانے والے بھائی سے قطع تعلق کرنا

س.... بچوں کی شادی کی بات کے سلسلے میں میرے بڑے بھائی نے مجھ سے زبروسی قرآن شریف اُٹھوایا ہے، جبکہ میں نے انہیں ہر طرح مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ یہ بات میں نے نہیں کی ہے، تو وہ اپنی بات پراڑے رہے کہ نہیں تم نے ہزارلوگوں کے سامنے یہ کہا ہے کہ میں اپنے نیچ کی شادی تمہارے گھر میں لینی تمہاری نیکی سے نہیں کروں گا۔ حالانکہ یہ بات میں نے بخدا کسی سے بھی نہیں کہی ہے، لیکن وہ اپنی بات پراڑے رہے۔ پھر میں نے بیات میں کہا کہ ذاگر مان بھی لیا کہ میں نے یہ بات ہزارلوگوں میں کہی ہے تو کوئی ایک بھی گواہ لیک بھی گواہ نہیں لائے اور گواہ لیک بھی گواہ نہیں لائے اور







-عِلدجِهام



مجھے کہا کہ: میں گواہ نہیں لاتا ،اگرتم قر آن شریف اُٹھا کرقشم نہیں کھاؤ گے تو میں یہ مجھوں گا کہتم جھوٹے ہو۔اورالی باتیں کہیں کہ مجھےاس کے سواکوئی حیارہ ہی نہیں رہا کہ قرآن شريفُ أَثْمًا كرا بني سحائي كوثابت كرسكول، لهذا مجبوراً قر آن شريف أَثْمًا كرا بني سجائي ثابت كردى \_ پھر ميں نے يہ كہاكه: اب تو ميں نے سيائي ثابت كردى، اب رشته ہو گايانہيں؟ تو وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے اور کہا کہ: رشتہ نہیں ہوگا۔اور مجھ سے قطع تعلق کرلیا۔ میں ہر عید پر اور بھی جھی ان کے گھر چلا جا تا ہول کیکن وہ ہم سے ملنا گوارانہیں کرتے۔قر آن و حدیث کی رُوسے بیہ بتا ئیں کہ کیا میں نے انتہائی مجبوری میں قر آن شریف اُٹھا کرکوئی غلطی کی ہے جو کہ میں نے صرف اور صرف اپنی سچائی ثابت کرنے کے لئے اُٹھایا تھا؟ اور کیا بیہ ان کا اقدام دُرست تھا جبکہ بیرمعاملہ گفت وشنید کے ذریعہ بھی حل ہوسکتا تھا؟ کیکن انہوں نے کسی بات کوبھی سننا گوارا نہ کیا ،تو اس کے بارے میں بھی لکھیں کہ ذرا ذراسی بات پر قرآن شریف أشھوانا كيماہے؟ اوراس كى كياسزاہے؟ تاكه دُوسر بےلوگول كوعبرت ہو۔ ج .....انہوں نے آپ کو قرآن مجیداً طوانے پر جومجبور کیا، بیان کی غلطی تھی، کیکن اگرآپ نے سیائی برقرآن مجیداُ ٹھایا ہے تو آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ان کا آپ سے قطع تعلق کر لینا بھی ان کی غلطی ہے، کیونکہ رنجش کی وجہ سےاینے عزیز وں سے قطع تعلق کر لینا بڑا سگین گناہ ہے،جس کا وبال دُنیا وآخرت دونوں میں بھگتنا ہوگا۔ بہر حال اگروہ آپ سے قطع تعلق رکھیں تب بھی آ بیان سے قطع تعلق نہ کریں اوران کی بُرائی بھی نہ کریں، وہ خودا پنے کئے کا کھل یا ئیں گے۔









# فتىم توڑنے كا كفاره

قشم توڑنے کے کفارہ کے روز ہے لگا تارر کھنا ضروری ہے س....قتم توڑنے کے کفارہ میں تین روز ہے سلسل رکھنا ضروری ہے یا فاصلے سے رکھے حاسکتے ہیں؟

ورروں وسی کردہ کا کھانا دس مسکینوں کو وقفے وقفے سے دے سکتے ہیں ۔ سم کے کفارہ کا کھانا دس مسکینوں کو وقفے وقفے سے دے سکتے ہیں

س .....قتم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو دو وقتہ کھانا کھلانا ہے، اب مشکل یہ ہے کہ دس مسکین بیک وقت ملے نہیں، تو کیااییا کر سکتے ہیں کہ دو جاردن کے وقفے سے چند مسکین کو آج کھلا دیااور چندکو کچھ دن بعد؟ اس طرح دس مسکینوں کا دووقتہ میزان وقفوں کے ساتھ پورا کردیں توبیجائز ہوگا کہ نہیں؟

ح.....اس طرح بھی دُرست ہے، مگر بیضروری ہے کہ ایک ہی مسکین کو دووقتہ کھلا نمیں ، مثلاً: اگر دس مختاجوں کوایک وقت کا کھلا یا، اور دُوسرے دس مختاجوں کو دُوسرے وقت کا کھلا یا تو کفارہ ادانہیں ہوگا۔ (المجو ھرۃ النیوۃ ج:۲ ص:۲۵۲)

کفارہ ادانہیں ہوگا۔ قشم کے کفارہ کا کھانا ہیں تیس مسکینوں کوا کٹھے کھلا دینا

س.....آپ نے قسم توڑنے کا کفارہ بتایا ہے کہ دس مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلایا جائے۔کیا پینہیں ہوسکتا کہایک دیگ پکا کرایک ہی وقت میں بیس تیس مسکینوں کوکھانا کھلا دیا جائے؟





-جِلرچِهارم



ح..... جی نہیں! اس سے کفارہ ادانہیں ہوگا، کیونکہ دس مختاجوں کو دووقت کا کھانا کھلا ناشر ط ہے، اگر بیس آ دمیوں کو ایک ہی وقت کھلا دیا یا دس مختاجوں کو ایک وقت اور دُوسر سے دس کو دُوسر سے وقت کھلایا تو کفارہ ادانہیں ہوا، بلکہ جن دس مختاجوں کو ایک وقت کھلایا انہی کو دُوسر سے وقت کھلا نالازم ہے۔ ہاں! پی جائز ہے کہ دس مختاجوں کو دودن صبح کا یا دودن شام کا کھانا کھلا دے۔

نابالغ پرتشم توڑنے کا کفارہ نہیں

س....تقریباً دس بارہ سال کی عمر میں، میں نے شم توڑی تھی، آیا اس کا کفارہ مجھ پرلازم آتا ہے؟ ح....نابالغ پر شم توڑنے کا کفارہ نہیں، پس اگر تو آپ شم کھاتے وقت نابالغ تصقو آپ کے ذمہ کفارہ نہیں، اوراگر بالغ تھے (کیونکہ بارہ سال کالڑکا بالغ ہوسکتا ہے) تو کفارہ ادا کیجئے۔





ڊه فهرس**ت** هه





#### مختلف قشمیں جن سے کفارہ واجب ہوا

فتم خواہ کسی کے مجبور کرنے پر کھائی ہو کفارہ ادا کرنا ہوگا

س .....اگر کوئی شخص قصداً یا مجبوراً قرآن شریف اُٹھا کرفتم کھالے کہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا،اوریہ تم وہ لوگوں کے مجبور کرنے پر کھا تا ہے تو کیااس قتم کوتوڑنے کے لئے کفارہ ادا کرنا پڑے گایا کوئی اور طریقہ ہے؟

ج .....فتم خواہ اُزخود کھائی ہو یا کسی کے مجبور کرنے سے،اس کے توڑنے پر کفارہ لازم ہے،اور وہ ہے دس مختاجوں کو دو وقتہ کھانا کھلانا،اگراتنی ہمت نہ ہوتو تین دن لگا تار روزے رکھے۔

قتم کا کفارہ شم توڑنے کے بعد ہوتا ہے

س سسمیں نے قتم کھائی ڈیڑھ سال تک سگریٹ نہیں پیکوں گا، لیکن کچھ عرصہ بعد میں نے ریڈ یو پروگرام میں یو چھا کہ میری یہ تیم کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ ۱۰ غریبوں کی دعوت کریں یا ۱۳ روز ہے کھیں ۔ تو میں نے ۱۳ روز ر کھے اور اس کے بعد سگریٹ پینا شروع کردی، تو کیا بیری می تا ہے گئی یا جھے پھر ۱۰ نفریبوں کی دعوت کرنی ہوگی؟ جسستم کا کفارہ قتم تو ڈنے کے بعد لازم آتا ہے، آپ نے جب قتم تو ڈدی تب کفارہ لازم آتا ہے، آپ نے جب قتم تو ڈدی تب کفارہ لازم آتا ہے، آپ نے جب قتم کو گھانا کھلانا اور اگر اس کی طاقت نہ ہوتو تین روز ر کے رکھنا۔

ایک مہینے کی شم کھائی اور مہینہ گزرنے کے بعدوہ کام کرلیا

س....ایک شخص نے تنم کھائی کہ ایک مہینے تک فلال چیز نہیں کھاؤں گا، کیا ایک مہینے کے بعد اگر کھالے توقعم کا کفارہ دینا پڑے گایانہیں؟ اورا گروہ چیز کئی دفعہ کھائی توایک مرتبہ کفارہ











ویناپڑے گایا جتنی مرتبہ کھائی اتنے کفارے دینے پڑیں گے؟

ج .....اگرمینے کے انگر را ندروہ چیز کھائی تب تو گفارہ اداکر ناپڑے گا، اوراگر مہینہ گزرگیا اور وہ چیز نہیں کھائی تو کفارہ لازم نہیں۔ اسی طرح جب وہ چیز نہیں کھائے تو کفارہ لازم نہیں۔ اسی طرح جب ایک بارتھم ٹوٹ گئ تو کفارہ واجب ہوگیا، اس کے بعد اس قتم کی پابندی لازم نہیں، اس لئے کئی بارکھانے سے ایک ہی کفارہ لازم ہوگا۔

جھوٹی قتم کے لئے قرآن ہاتھ میں لینا

س.....اگر کوئی شخص جھوٹی قشم کھالے اس طرح کہ ہاتھ میں قر آن بھی لے لے، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟

ج .....صرف قرآن ہاتھ میں لینے سے توقتم نہیں ہوتی ،اگراس کے ساتھ زبان سے بھی قتم کھائی ہوتو اس قتم کوتوڑنے کا کفارہ بیہ ہے کہ دس مختا جوں کو دود فعہ کھانا کھلائے ، یا تین دن کے لگا تارروزے رکھے۔

قرآن پاک پر ہاتھ رکھے بغیرز بانی قسم بھی ہوجاتی ہے

س....میرے ایک دوست نے قرآن پاک کی قسم کھائی تھی کہ اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم سیر بیز ہارگئی تو میں ٹی وی پرکرکٹ دیکھنا چھوڑ دُوں گا۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم سیر بیز ہارگئی، مگر میر ادوست ٹی وی دیکھتا ہے۔ جب میں نے اپنے دوست کوکہا کہ آپ پہلے کفارہ ادا کریں بھر ٹی وی دیکھیں، مگر میرے دوست نے کہا کہ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کرفتم نہیں کھائی اور زبانی قسم نہیں ہوتی۔

ح ....اس کی قتم ٹوٹ گئی،اس پرشم کا کفارہ لازم ہے۔

قرآن پر ہاتھ ر کھ کر خدا سے کیا ہوا وعدہ توڑ دینا

س.....اگرایک مسلمان آدمی قرآن پاک کو ہاتھ لگا کراللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں بیر گناہ نہیں کروں گا،کین و چخص وہی گناہ دوبارہ کرلیتا ہے اوراس طرح وہ قسم یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑ دیتا ہے تواس کا کفارہ کیا ہوگا، کیاالیٹے خص کی نجات ممکن ہے یانہیں؟



چەفىرى**ت**ھ

عِلد چبارم مار



ج .....اس شخص کوتو بہ کرنی چاہئے ، اور خوب گر گر اکر اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہئے ، اور قسم جواس نے توڑ دی ہے اس کا کفارہ لازم ہے کہ دس مختاجوں کو دووقت کا کھانا کھلائے یا ہر مختاج کوسات آٹھ روپے نقد دیدے۔ سچے دِل سے تو بہ کر لے تو اللہ تعالی غفور رحیم ہیں ، خوات کی اُمید ضرور رکھنی جاہئے۔

خداتعالی سے عہد کر کے توڑد بنابڑی سنگین غلطی ہے

س....آج سے جارسال قبل میں نے کسی بات پر ''قرآن مجید'' اُٹھالیا تھا، لینی میہ کہ ''قرآن مجید'' اُٹھالیا تھا، لینی میہ کہ ''قرآن مجیم'' پر ہاتھ رکھ کرعہد کرلیا تھا کہ فلاں بات ابنہیں کروں گا لیکن پھر غفلت میں وہ بات کر بیٹھا اور سلسل چارسال تک کرتا رہا۔ یہ بھے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ہے آواز ہے، اب مجھے اس گناو فظیم کی سزا ملنا شروع ہوگئی ہے تو خیال آیا۔ بہر حال میں اللہ رَبّ العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں وہ بڑا بخشنے والا رحیم اور کریم ہے، اب میں سخت نادم ہوں اور ہروقت اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرتا رہتا ہوں۔ آپ صرف اتنا بتادیں کہ اس قسم کا کفارہ کس طرح ہوا اور کیا جائے ؟ میں ان دنوں سخت پریشان ہوں، آپ جلداز جلدا خبار کے ذریعہ جواب سے نوازیں اور مجھ گناہ گار کے لئے دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ عظیم کومعاف کرے اور مجھ پردتم کرے۔

ے .....خدا تعالی سے عہد کر کے توڑ دینا بڑی سکین بات ہے، شکر سیجئے کہ آپ کواس کی سزا نفتہ مل گئی اور آپ کوا پنی غلطی کا احساس ہو گیا، خدا تعالی سے معافی ما نگئے اور تسم توڑنے کا کفارہ اور تسم کا کفارہ ہے دس مختا جوں کو دووقت کھانا کھلانا، اور اگر اس کی گنجائش نہ ہوتو تین دن کے روزے رکھنا۔

گناه نه کرنے کی شم کا توڑنا

س....میں نے قرآن مجیدی قتم کھائی تھی کہ میں کوئی گندا کام زندگی بھرنہیں کروں گا، مگر میں میستم توڑنا چا ہتا ہوں، مجھ پر سخت گناہ تو نہ ہوگا؟ اوراس کا کفارہ کیاادا کرنا پڑے گا؟ ج....اگرآپ نے بُراکام نہ کرنے کی قتم کھائی تھی توقتم توڑنا بہت بُری بات ہے، اوراگر







توڑ دیں گے تو کفارہ لازم ہوگا، یعنی تین دن کے روز بے رکھنا یا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا۔

نسی کام کوباوجودنہ کرنے کی قتم کھانے کے عمداً یا سہوا کر لینا

س.....اگرکسی نے قتیم کھائی ہو کہ فلاں کا منہیں کروں گا مگرعداً یاسہواً وہ کام کرجائے جس کا نه کرنے کا عہد کیا ہویافتم کھائی ہو، ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہئے؟ اگر کفارہ ہوتو کیا

ج....اس پرنتم توڑنے کا کفارہ لازم ہے، دس محتاجوں کودووقتہ کھانا کھلا دے(یااس کے بجائے ہرمخاج کوصد قد فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیت دیدے)،اگراس کی ہمت نہ ہوتو تین دن کے پے در پےروزے رکھے۔

کسی کام کے نہ کرنے کا اللہ تعالی سے کیا ہوا عہد توڑنا

س.....الله تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑنے کا کفارہ دینا ہوتا ہے یا صرف توبہ کرنے سے عہد توڑنے کا گناہ معاف ہوجاتا ہے؟ کیا ہم کفارے میں کھانا کھلانے کے مساوی رقم کسی مسکین کودین تو کفاره ادا هوجائے گا؟ \_ com\_\_

ج ....الله تعالی سے عبد کرنافتم اور نذر کے معنی میں ہوتا ہے، اگر کسی کام کے نہ کرنے کا عہد کیا جائے اور پھراس عہد کوتو ڑویا جائے توقشم تو ڑنے کا کفارہ لازم آتا ہے۔ دس مسکینوں کودود فعہ کھانا کھلانے کے بجائے ہرمختاج کوصد قہ فطر کی مقدار غلہ (لیعنی پونے دوکلو گندم یا اس کی قیمت ) دینا بھی صحیح ہے۔لیکن ایک مسکین کو پورے کفارے کی رقم کیک مشت دینا کافی نہیں، بلکہ دس مسکینوں کو دینا ضروری ہے۔اگر دس دن تک ایک مسکین کوایک ایک دن کی رقم یا غلہ دیتار ہے تو پیرجا ئز ہے۔

تین قسمیں توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟

میں نے تین مختلف مواقع پرفتمیں اُٹھا ئیں تھیں کہ یہ کا منہیں کروں گا، تیسری قتم تو



المرسف المرس

**r**∠0







ایک غلط کام سے تو بہ کرنے کی اُٹھائی تھی کہ نہیں کروں گا،لیکن پھر سرز دہوگیا۔ یہ مستقل مزاجی کی کمی کہتے، بہر حال اب بتائے کہ:

ا:.....میںان قسموں کا کفارہ کتناادا کروں؟

۲:.....اگرفتم توڑنے کا کفارہ ساٹھ آ دمیوں کوایک وفت کا کھانا کھلانا ہے تو کیا

میں کھانا کھلانے کے بجائے روپے دے دُوں؟

س:.....اگرروپے دُول تو تین قسموں کے کتنے بنیں گے؟ اور بیر کہ کسی ایک نادار

کودے دُوں یا مختلف نا داروں کودینا ضروری ہے؟

ج .....آپ نے تین بارتسم کھا کرتوڑ دی،اس لئے تین قسموں کا کفارہ آپ کے ذمہ ہے۔ ہر قسم کا کفارہ دس مختاجوں کو کھانا گھانا گھانا ہے، پس آپ کے ذمہ تعین مختاجوں کا کھانا ہوا۔اگر آپ چاہیں تو ہر فقیر کوصد قد نفطر کی مقدار غلہ یعنی پونے دوسیر گیہوں یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، اوراگر آپ کوکوئی مستحق نہ ملے تو کسی دینی مدرسے میں اتنی رقم جمع کراد یہے۔

بیٹے کو گھر سے نکا لنے کی قسم توڑنا شرعاً واجب ہے

س....زاہدکواس کا والدگھر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے، گرزاہد کہتا ہے کہ میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ زاہد کے والدکو یہ بات نا گوارگزرتی ہے اور وہ صرف قرآن مجید اُٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا میر ہے گھر کے کسی فرد سے کوئی تعلق رکھے گا تو میں گھر کو چھوڑ اُٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا میر ہے گھر کے کسی فرد سے کوئی تعلق رکھے گا تو میں گھر کو چھوڑ میں جاوں گا۔ اب مجبوراً زاہد کو گھر چھوڑ نا پڑا، اب جس سلسلے میں زاہد کو گھر سے نکالا گیا اس میں سراسر قصور زاہد کے والد ہی کا تھا، وہ کچھ جذباتی اور جلد غصے میں آنے والے شخص ہیں۔ برادری کے باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ قصور زاہد کے والد کا ہی ہے، جبکہ زاہد معصوم ہے اور زاہد کے والد وہمی ہیں۔ اب زاہد چا ہتا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے لیا کرے، مگر اس طرح اس کے والد کی قسم جھوٹی ہوتی ہے۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ اس کا کیا حل ہوسکتا ہے۔ آبازاہدا سے گھر پھر واپس جا سکے گایا کم از کم اپنی والدہ سے ملاقات کر لے گا؟







<mark>ح .....زاہد کے والد کی قشم غلط ہے ، اور الی</mark> قشم کا توڑ دینا اُزرُ وئے حدیث واجب ہے ، اس کئے زاہد کو چاہئے کہ وہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں سے ملے اور زاہد کا باپ اپنی قشم کا کفارہ ادا کر ہے۔

بھائی سے بات نہ کرنے کی قتم کھائی تو اُب کیا کرے؟

س..... میں نے اپنے بھائی سے لڑتے ہوئے قتم کھائی، جس کے الفاظ یہ ہیں، میں نے اسے بھائی سے کہا: ''اگر میں تم سے آج کے بعد بات کروں تو مجھ پر میری ہوی طلاق ہوگی ۔'' یہ میرے منہ کے الفاظ ہیں،جس پر میں آج شرمندہ ہوں اور میں اپنے بھائی سے بات کرناچا ہتا ہوں۔

ج ..... بھائی سے بات کرنے پر ہوی کو ایک رجعی طلاق ہوجائے گی، جس کا مطلب میہ ہے کہ عدت پوری ہونے تک وہ اس کی بیوی ہے، عدت کے اندر جب جی جا ہے اس سے میاں بیوی کا تعلق قائم کرسکتا ہے، یازبان سے کہددے کہ میں اپنی بیوی کوواپس لیتا ہوں، اس کو''رُجوع'' کرنا کہتے ہیں۔اگراس نے عدّت ختم ہونے تک رُجوع نہ کیا تو اُب نکاح ختم ہوگیا، اب اگر دونوں پھرمل بیٹھنا چاہیں تو دوبارہ با قاعدہ نکاح کرنا ہوگا،مگر حلالہ کی ضرورت نه ہوگی۔

شادی نہ کرنے کی قتم کھائی تو شادی کرکے کفارہ ادا کرے

س .....مسکدیہ ہے کہ زید نے قرآن شریف پر غصے کی حالت میں ہاتھ رکھ کر بلکہ قرآن شریف اُٹھا کرفتم کھائی کہ میں اس لڑ کی ہے شادی نہیں کروں گا،مگر بعد میں اس غلطی پر یشیمانی ہوئی، کیااس کا کفارہ ہے؟

ح ..... نکاح کر لے اور قتم کا کفارہ ادا کردے، یعنی دس مسکینوں کو دووقت کھانا کھلائے ،اس کی طاقت نہ ہوتو تین دن کے روزے رکھے۔

قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی محبت کرنے کی قشم کا کفارہ

س.....ایک لڑکی نے مجھ سے محبت کی تھی، میں بھی اسے بے انتہا جا ہتا تھا،کیکن وہ یہ ہیں مجھتی



722

چە**فىرسى** ھۇ

www.shaheedeislam.com



عِلد چہام



تھی کہ میں اس کو چا ہتا ہوں ، الہذا ایک مرتبہ وہ مجھ سے کہنے گی کہتم قرآن پر ہاتھ رکھ کوشم کھا کہ کہتم مجھ سے ہمیشہ محبت کرتے رہو گے۔ بہر حال میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کوشم کھائی اور پھر اس نے بھی مجھے اپنی محبت کا یقین دِلا نے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کوشم کھائی کہ میں مرتے دم تک ہم سے محبت کرتی رہوں گی ۔ لیکن پچھ عرصے کے بعد اس لڑکی کی شادی کسی اور جگہ ہوگئ اور پھر لڑکی نے شادی کے بعد مجھ سے نفرت کا اظہار کیا ، جس سے میرا دِل بھی اس کی طرف اور پھر لڑکی نے شادی کے بعد مجھ سے نفرت کا اظہار کیا ، جس سے میرا دِل بھی اس کی طرف سے ہٹ گیا۔ لہذا اب آپ بیٹر مرکر دیں کہ میں قشم کے کفارہ کو کس طرح ادا کروں ؟ جبکہ میں پانچ وقت کی نماز کا پابند بھی ہوں اور خدا سے معافی کا طلب گار بھی ہوں۔ بیٹنی وقت کی نماز کا پابند بھی ہوں اور خدا سے معافی کا طلب گار بھی ہوں۔ یعنی دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلا کیں ، یا صد قد فطر کی مقدار غلہ (یعنی پونے دو کلو یعنی دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلا کیں ، یا صد قد فطر کی مقدار غلہ (یعنی پونے دو کلو گیہوں ) یا نفذ قیمت ہر مسکین کو دے دیں ، اگر آتی گئجائش نہ ہوتو تین دن کے روز ہے گھیں ، اور خدا تعالی سے استعفار بھی کریں۔

ماموں زاد بھائی سے بہن رہنے کی شم کھائی تو اَب اس سے شادی کیسے کریں؟

س..... میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نہایت مجبوری کے تحت اپنے ماموں زاد ہھائی کے سامنے یہ میں کھائی تھی کہ: '' میں خدا کی شم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تہاری بہن ہوں اور بہن بن کرر ہوں گی اور بہن کے تمام حقوق پورے کروں گی۔' یہ بات کئی سال پہلے کی ہے، اب میں ڈاکٹر بن چکی ہوں اور وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ میرے ماں باپ میری شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں، میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ میں شم توڑنا چاہتی ہوں۔ آپ یہ بتا کیں کہ شم توڑنے کی صورت میں مجھے کیا کفارہ اداکر نا پڑے گا؟ اور آپ یہ بھی بتادیں کہ قتم توڑنے کی صورت میں مجھے کیا بہت سخت گناہ ہوگا؟ مجھ پر قیامت کے دن عذاب ہوگا؟

میں مجھے کیا بہت سخت گناہ ہوگا؟ مجھ پر قیامت کے دن عذاب ہوگا؟

میں مجھے کیا بہت سخت گناہ ہوگا؟ مجھ پر قیامت کے دن عذاب ہوگا؟



r2A

جه فهرست «بخ



<mark>غلطقهم تو ژ</mark> دیں اور کفارہ ادا کریں

س..... ہماری بینک کی یونین کے صدر نے ہمیں ایک میٹنگ میں بلایا اور ادھر ہماری یونین کے ہی کچھ لوگوں پر تقید کرنے لگا کہ وہ یہ یہ کرتے ہیں، پھرا چا نک ہی وہ اُٹھے اور قرآن شریف لے کرآئے اور ہم سب سے حلف اُٹھوایا کہ ہم سب اس کو ہی ووٹ دیں گے، اب جبکہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہماری یونین کا صدر جھوٹا ہے اور انتظامیہ سے ملا ہوا ہے، اور دُوسرا گروپ تھے ہے، اور جلد ہی الکیشن بھی ہونے والے ہیں، اب میں اور میر کے کھی اُٹھی پریشان ہیں، کیونکہ ہم سے اس نے دغا سے قرآن پر حلف لیا ہے، اب اگر ہم اس کو ووٹ پریشان ہیں، کیونکہ ہم سے اس نے دغا سے قرآن پر حلف لیا ہے، اب اگر ہم اس کو ووٹ مہر بانی ہمیں اس کا شرعی حل بتا کیں اور یہ بھی بتا کیں کہ حلف تو ڈنے کی صورت میں کیا کفارہ اداکر نا ہوگا ؟

ج .....ایک حدیث شریف کامفہوم یہ ہے کہ: ''جبتم کسی بات کی قتم کھالو، پھر دیکھو کہ دُوسری صورت بہتر ہو کرلواور اپنی قتم دُوسری صورت بہتر ہے (یعنی اس کام کا نہ کرنا بہتر ہے) تو جو کام بہتر ہو کرلواور اپنی قتم (کتوڑنے) کا کفارہ اداکردو۔''

ر سے دیں اور میں اور اس کے سوال کا جواب ہے، آپ لوگ اپنی قتم توڑ دیں اور قتم کے کفارے اداکریں قتم کا کفارہ ہے دس مختا جوں کو دووقت کا کھانا کھلانا، یاان کولباس دینا اوراگراس کی استطاعت نہ ہوتو تین روزے رکھ لئے جائیں۔

صحيح فتم پرقائم رہنا جا ہئے

س.....ہم ۲۰ ساتھی ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ہم سب نے قر آنِ کریم پر ہاتھ رکھ کر فتم کھائی تھی کہ ہم اپنی فیکٹری کے حکام سے اپنے حق کے لئے لڑیں گے اور کوئی بھی ساتھی پیچھے نہیں ہے گا، میں اپنے ساتھیوں کا کسی وجہ سے ساتھ نہ دے سکا، اب میں ہروقت ذہنی طور پر پریشان رہتا ہوں۔

ج ......فیکٹری والوں سے تیج بات کا مطالبہ جائز ہے، اور غلط بات کا مطالبہ دُرست نہیں۔



جه فهرست «ج



حِلجِهام



اگر کسی ضیح بات کے کرنے کی آ دمی قسم کھالے تواس کو کرنا چاہئے ،اگر نہ کرے توقسم توڑنے کا کفارہ واجب ہے، لینی دس مختا جوں کو دووقت کا کھانا کھلانا ،اوراگراس کی استطاعت نہ ہوتو تین دن کے روزے رکھنا۔اوراگر کسی غلط بات پر قسم کھائی ہوتو قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔

سمینی میں ٹھیکے پرکام نہ کرنے کی قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟

س ..... میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کمپنی والوں نے ہم سے ٹھیکے پر کام کروانا چاہا، ہم سب ورکروں نے قرآنِ کریم پر ہاتھ رکھ کر رہے عہد کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی ٹھیکے پر کام نہیں کرے گا۔ گر بعد میں ہم سب کوٹھیکے ( کنٹر یکٹ) پر کام کرنا پڑا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مائی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم پاکستان جاکراس کا کفارہ ادا کریں گے۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ بتا کیں کہ میں اس کفارہ کوکس طرح ادا کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کفارہ کے سے سی مستحق کو دُوں، مگر مجھے پنہیں معلوم کہ میں کفارہ کے کتنے رویے ادا کروں؟

نج ..... جتنے لوگوں نے عہد کر کے توڑا، ان سب کے ذمہ لازم ہے کہ دس دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا کیں، یا ہر سکین کوصد قہ فطر کی مقدار غلہ یااس کی قیت اداکریں۔ ۱۹۹۱ء میں اس کی قیت کے تقریباً آٹھ روپے فی مسکین بنتے ہیں، اگرا کی محتاج کودس دن کھانا کھلادیں

یا ہر دن صدقۂ فطر کی رقم اس کو دے دیں تو کفارہ ادا ہوجائے گا الیکن اگر اس کو دس دن کے کھانے کی رقم کی مشت دے دی تو صرف ایک دن کا کھانا شار ہوگا، نو دن کا ذمہرہے گا۔

"تمهاری چیز کھاؤں تو خنز ریکا گوشت کھاؤں" کہنے سے قتم

س ..... میں ایک کارپوریشن میں کام کرتا ہوں، جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں ایک سیکشن میں دو کمرے ہیں، ہم لوگوں میں بیٹھے ہوئے کام کرتے ہیں، ہم لوگوں میں کسی کے ہاں کوئی خوثی ہوتو مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دُوسرے کمرے والوں نے روپے جمع کرکے مٹھائی تقسیم کی، انہوں نے اپنے لئے چم چم مٹھائی منگوائی اور ہمارے لئے گلاب جامن کے ڈبے جیجے۔ جب ہمیں پنہ چلا کہ انہوں نے ایسا









کیا ہے تو میں نے اس سے جو کہ بڑا بنا ہوا تھا کہا: مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو چیز اپنے لئے پیند کرے، دُوسرے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی چیز ہونی چاہئے۔ اس میں بات بڑھ گئی تو میں نے غصے میں اس کی قتم کھالی کہ تمہارے کرے کے کسی بھی آ دمی کی تقسیم کردہ کوئی چیز کھاؤں تو خزیر کا گوشت کھاؤں۔ اس بات کوتقریباً تین سال گزر چکے ہیں، اس دن سے وہ لوگ کوئی چیز ہمیں کھانے کے لئے دیتے ہیں تو میں نہیں کھاتا۔ اس بات پروہ لوگ سب ناراض ہوتے ہیں اور مجھے بھی افسوں ہوتا ہے کہ اس وقت یہ قتم نہ کھاتا۔ برائے مہر بانی اس قتم کا شری طور پر طل بتا کیں، اس کا توڑ ہے کہ ہیں؟ اگر ہے تو پھر کس طرح سے ٹوٹ سکتی ہے؟ کفارہ کیا ہے؟

ج.....آپ نے بڑی غلطتم کھائی،اس قتم کوتوڑ دیجئے،اور قتم توڑنے کا کفارہ ادا کردیجئے، قتم کا کفارہ ہے دس محتاجوں کو دووقت کھانا کھلانا اور اگر اس کی طاقت نہ ہوتو تین دن کے روزے رکھنا۔

درزی سے کیڑے نہ سلوانے کی قتم کا کیا کروں؟

س .....ایک دن میں نے ایک جوڑا کپڑااورایک واسکٹ درزی کوسلائی کے لئے دیا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس نے کپڑے اور واسکٹ دونوں اتنے خرابسی کردیئے کہ میں نے سخت غصے میں قسم کھائی کہاس درزی سے عمر جرمیں کوئی چیز نہیں سلواؤں گا۔وہ درزی ہماری دُکان میں ہے،اس لئے اس سے سلوانے پرمجبور ہوں۔

ح .....درزی سے کپڑے سلوالیجئے ،اس طرح قشم ٹوٹ جائے گی ، پھر کفارہ ادا کردیجئے۔









## كن الفاظ مع شم بين موتى ؟

غیرالله کی شم کھاناسخت گناہ ہے

قسم جائز ہے؟

ج .....خدا تعالی کے سواکسی اور کی قتم کھانا سخت گناہ ہے، مثلاً یوں کہا کہ: باپ کی قتم، رسول کی قتم، کعبہ کی قتم، اولا دکی قتم، بھائی کی قتم، یا اگر کسی اور کی قتم کھائی تو شرعاً یہ قتم نہیں ہوتی۔ البتہ قرآنِ کریم کلامِ الٰہی ہے، اس لئے قرآن کی قتم کھانے سے قتم ہوجاتی ہے، اور اس کے توڑنے پر کفارہ لازم ہے۔

دِل ہی دِل میں قتم کھانے سے شم نہیں ہوتی

س..... میں نے دِل میں فتم کھائی تھی اور دِل میں وعدہ کیا تھا کہ ایسانہیں کروں گا، گر کرلیا تو اب اس پر کفارہ کیا ہے؟

ح .....ول میں عہد کرنے سے نہتم ہوئی، نہ کوئی کفارہ لازم آتا ہے، نہ آپ نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جب تک کہ شم کے الفاظ زبان سے ادانہ کرے۔ اس لئے اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف بیہ ہوا کہ آپ نے دِل میں ایک ارادہ کیا تھا جو پورا نہیں ہوسکا۔

· تههیں خدا کی شم' کہنے سے شم لازم نہیں ہوتی

س .....ایک شخص نے مجھ سے اپنا کام کرانے کے لئے بہت زور ڈالا، اور اللہ کی قتم دی کہ متہبیں بیکام ضرور کرنا ہے، لیکن میں نے اس شخص کا کام نہیں کیا۔ اب میں پریشان ہوں کہ

WWW.com

TAT

خهه فهرست «خ

www.shaheedeislam.com





میں نے باوجوداس کے تسم دِلانے کے اس کا کام نہیں کیا۔ کیا مجھے اس شخص نے جواللہ کی قسم دِلا نے کے اس کا کام نہیں کیا۔ کیا مجھے اس شخص نے جواللہ کی قسم دِلا نی تھی اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ میں نے اپنے زبان سے اللہ کی قسم نہیں کھائی ؟ جب حجہ سے کہ: ''تمہیں اللہ کی قسم ہے'' قسم لازم نہیں ہوتی، جب تک اس کے کہنے پرخود قسم نہ کھائے، پس اگر آپ نے خود قسم نہیں کھائی تھی تو آپ کے ذمہ کفارہ نہیں، اورا گر آپ نے قسم کھائی تھی تو کفارہ لازم ہے۔

کسی دُوسر ہے کا خدا کا واسطہ دینے سے شمنہیں ہوتی

س ..... میں سگریٹ نوشی کرتا ہوں ، ہوا یوں کہ میری بیوی نے پابندی عائد کردی ، ایک روز خدا کی قتم کا واسطہ دے کرا کیک سگریٹ دیا ، میں نے دوبارہ ما نگا تو انکار کردیا کہ خدا سے بھی نہیں ڈرتے ؟ میں نے کہا: وہ تو میں نے یوں ہی کہد دیا تھا۔ اب میں نے سگریٹ نوشی شروع کردی ہے، اس لئے کہا گرنہ پیئوں تو دُوسری بیاریاں عود کرآنے کا خدشہ ہے۔ مہر بانی فرما کرآپ فتو کی دیجئے کہاں قتم کی لغوشم کا کفارہ ہوتا ہے یا نہیں ؟

ج....کس کے بیہ کہنے ہے کہ ''تم کوخدا کی شم' اس پر شم لازم نہیں ہوتی ، جب تک خود شم نہ کسائے ، پس اگر آپ کی بیوی کے شم دِلا نے پر آپ نے شم نہیں کھائی تھی تو آپ پر کوئی کفارہ ادا کفارہ نہیں۔ اور اگر آپ نے شم کھائی تھی اور وہ توڑ ڈالی تو شم توڑ نے کا کفارہ ادا کرد بیجئے ۔ یعنی دس مسکینوں کو دووقت کھانا کھلانا، اور جس کو اتنی مقدور نہ ہووہ تین دن کے روزے رکھے۔

بچوں کی شم کھانا گناہ ہے،اس سے توبہ کرنی جاہئے

س .....میری بیوی اور سالی میں ایک بہت ہی معمولی بات پر جھگڑا ہوگیا، اس دوران غصے کی حالت میں میری بیوی نے میرے بچوں کی قتم کھائی کہ آئندہ میں اپنے میکے نہیں آؤں گی (جبکہ میرے دوہی بیچے ہیں)، اب وہ اپنی قتم پر پشیمان ہے اور میکے جانا چاہتی ہے۔ آپ بتا ئیں اس قتم کا کتاب وسنت کی رُوسے کیا کفارہ ہوگا؟ اور وہ کس طرح ادا کیا جائے تاکہ بیسم ختم ہوجائے اور وہ دوبارہ اپنے میکے جانا شروع ہوجائے؟



جه فهرست «بخ





ح ..... بچوں کی قشم کھانا گناہ ہے،اس سے توبہ کرنی چاہئے ،اور بیشم لازم نہیں ہوتی ، نہاس کے کفارے کی ضرورت ہے،اس لئے میکے جاسکتی ہے۔

بچوں کی جان کی قتم کھانا جائز نہیں

س....میرے بھائی نے انہائی غصے کی کیفیت میں اپنے پانچ بچوں کی قتم کھائی تھی ،کیکن اب وہ قتم توڑ دی ہے۔ برائے مہر بانی بیفر مائے کہ ان کو کیا کرنا چاہئے ؟ نیز جو پچھ بھی کرنا ہے وہ خود ہی کریں یاان کی جانب سے کوئی دُوسرا فرد بھی کرسکتا ہے ؟

ج....قتم صرف الله تعالیٰ کی کھائی جاتی ہے، بچوں کی جان کی قتم کھانا جائز نہیں ، نہاں سے قتم ہوتی ہے، مگر غیراللہ کی قتم کھانے پراس کوتو بہوا ستغفار کرنا چاہئے۔

بيثي كي قسم كھانا جائز نہيں

س....الف نے اپنی مال کے جراً کہنے پراپنے بیٹے بی گفتم کھائی کہ وہ (الف) اپنے چپاسے بھی نہیں ملے گا۔ حالانکہ الف کا اپنے چپا اور ان کے اہل وعیال سے کوئی تنازع نہیں بلکہ محبت ہے۔ کیا الف کی اپنے چپاسے میل جول کرنے پرقتم ٹوٹ گئی؟ اگر ایسا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ مزید برآل اللہ تعالی کی طرف سے ب (الف کے بیٹے) کی صحت، زندگی اور عافیت پر کوئی زک آنے کا اندیشہ تو نہیں؟ کیونکہ الف نے بیٹے کی قتم کھائی اور پھر تو ڑ دی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے غیظ وغضب سے خوفز دہ ہے۔

ج.... بیٹے کی قتم کھانا ہی جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔اور چچاسے طع تعلق بھی حرام ہے۔الف والدہ کے کہنے سے دونا جائز باتوں کا مرتکب ہوا،اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مائکے اور

چاکساتھ قطع تعلق ختم کردے۔الف کے بیٹے پر اِن شاءاللہ کوئی زونہیں آئے گا۔

''نَّهُهِيں مير ٰی فتم''یا'' دُود هِ نَهِیں بخشوں گی' ُ کہنے سے فَتَم ٰہِیں ہوتی ُ

س.....محترم! میں آپ سے بید پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو بیہ کے کہ:''تہمیں میری قسم ہے، اگر تم فلاں کام کرو' یا بیہ کہے کہ:''اگرتم نے بیکام کیا تو میں تمہیں اپنا دُودھ نہیں بخشوں گی' اور بیٹا اس قسم کوتوڑ دیتا ہے تواسے کیا کرنا چاہئے؟



چە**فىرسى**دى





ج ..... 'تہہیں میری قتم' کہنے ہے قتم نہیں ہوتی ،اسی طرح '' دُودھ نہیں بخشوں گی' کے لفظ ہے جھی قتم نہیں ہوتی ،اس لئے اگر اس شخص نے اپنی والدہ کے حکم کے خلاف کیا تو قتم نہیں ٹوٹی ، نہ اس پر کوئی کفارہ لازم ہے ، البتہ اس کو اپنی والدہ کی نافر مانی کا گناہ ہوگا، بشر طیکہ والدہ نے جائز بات کہی ہو۔

قرآن مجید کی طرف اشارہ کرنے سے تسم نہیں ہوتی

س .... میں اپنی بیوی کو کچھر قم دیتا ہوں ، رقم دینے میں کچھ تا خیر ہوگئ ، میری بیوی نے غصے میں آ کر کہا: '' آئندہ میں آپ سے پسے نہیں مانگوں گی ، سامنے قرآن پڑا ہے (اشارہ کر کہا: '' اور قرآن شریف سامنے موجود تھا۔ آیا یہ تم ہوگئ ؟ اور اگر اس قسم کومیری بیوی تو ٹر دے تو کیا کفارہ اداکر نایڑے گا؟

ج....قرآنِ کریم کی طرف اشارہ کرنے سے منہیں ہوتی۔

''اگرفلاں کام کروں تواپنی ماں سے زنا کروں''کے بیہودہ الفاظ سے قتم نہیں ہوتی

س.... میں عرصہ دراز سے ایک گناہ میں مبتلا تھا، بلکہ اب بھی شاذ و نادر مرتکب ہوجاتا ہوں۔ اس گناہ سے بیخ کے لئے متعدد بارتو بہ کی ایکن وقی طور پر ہمی کوئی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ آخرایک دن تم اُٹھائی کہ:''اگر میں نے یہ گناہ دوبارہ کیا تو یوں مجھوں گا کہ میں نے بھی ہاں کے ساتھ زنا کیا ہے۔'' بچھ عرصہ بیتم بحال رہی، برسمتی سے پھراس گناہ کا مرتکب کھیرااوراس طرح پھراپی پُر انی روش پر اُئر آیا۔ بجیب بات ہے کہ ہرگناہ کرنے کے بعد نادم ہوا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، بلکہ اپنی طرف سے بچی تو بہ کی لیکن بارآ ور ثابت نہ ہوئی۔ لہذا ایک تو دُعا فرمائیں اللہ تعالی گناہ کو معاف فرمائے، دُوسر نہ کرنے کی تو فیق ہوئی۔ لہذا ایک تو دُعا فرمائیں اللہ تعالی گناہ کو معاف فرمائے، دُوسر نہ کرنے کی تو فیق بحث ہوئی۔ مزید تم تو ڈ نے کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ سنا ہے آسان کفارہ ۲۰ مسکینوں کو کھانا کوئی آسان صورت ہے؟ کیا کسی دینی مدرسہ میں اس کھانے کے عوض رقم ادا کی جاسکتے ، اس کی کوئی آسان صورت ہے؟ کیا کسی دینی مدرسہ میں اس کھانے کے عوض رقم ادا کی جاسکتے



MA

چې فېرست «ې

www.shaheedeislam.com

حِلجِهام



ہے؟ رقم کتنی ہونی چاہئے؟ بیرقم و تفے و تفے سے جمع کراسکتا ہوں؟ کیونکہ ملازم پیشہ آدمی ایک ہی وقت میں اوائیگ نہیں کرسکتا۔ بہر حال میری اس اُلجھن کول فرمائیں۔
ج.... ''اگر فلاں کام کروں تو اپنی ماں سے زنا کروں'' ان بیہودہ الفاظ سے تسم نہیں ہوتی ،
نہ اس پر کوئی کفارہ لازم ہے ، ان گندے الفاظ سے تو بہ کرنی چاہئے۔ البتہ اس سے پہلے
تہ اب نے جتنی مرتبہ تسمیں کھا کر توڑیں ، ان کا ہرایک کا الگ الگ کفارہ اوا کیجئے۔

آپ نے جتنی مرتبہ شمیں کھا کرتوڑیں،ان کا ہرا یک کا الگ الگ کفارہ ادا کیجئے۔
غیر مسلم کے ذمہ قرآن پاک کی شم پوری نہ کرنے کا کفارہ کچھ ہیں
س....میں ایک غیر مسلم ہونے کے ناتے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں،ازراہ کرم جواب
اخبار میں یابراہ راست مجھے جھیجئے۔

سوال یہ ہے میں نے ایک آدمی ہے ۵ دو پے لئے تھے،اس نے مجھے مقررّہ تاریخ تک لوٹادینے کو کہا،کین میں کسی ناگزیر وجو ہات کی بناپر یہ پینے نہیں لوٹا سکا،آپ مجھے یہ بتا کیں کہ میں ان کو یہ پینے کسی کفارہ کے ساتھ واپس کر دُوں؟ واضح رہے کہ میں نے ان کو مقرّرہ تاریخ تک پیلیے لوٹادینے کی قرآن شریف کی قتم کھائی تھی۔آپ اسلام کی رُوسے اس سوال کا جواب دیں۔

ج ..... آپ اصل رقم واپس کردیں، تاریخ مقرّرہ پرادانہ کرنے کی وجہ سے آپ کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں۔ آپ نے جوقتم کھائی تھی اوروہ تھم آپ پوری نہیں کر سکے، اس کا کفارہ آپ کے مذہب میں کوئی ہے توادا کرد بجئے۔ دینِ اسلام کی رُوسے آپ کے ذمہ اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں۔ اگر کوئی مسلمان قسم تو ڑتا تو اس کے ذمہ تم تو ڑنے کا کفارہ لازم آتا۔





عِلجِهام



بسم الله الرحمن الرحيم ( ' ' آپ کے مسائل اوران کاحل'' مقبول عام اورگراں قدرتصنیف

ہمارے دادا جان شہیر اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نوراللہ مرقدہ کواللہ رب العزت نے اپنے فضل واحسان سے خوب نوازا تھا، آپ نے اپنے اکابرین کے مسلک ومشرب پرتخی سے کاربندرہتے ہوئے دین متین کی اشاعت وتروی ، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تقاریر وتحریر، فقہی واصلاحی خدمات، سلوک واحسان، ر دِفرق باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سر پرسی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سر پرسی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت کا نفرنسوں میں شرکت، اصلاح معاشرہ ایسے میدانوں میں گراں قدر خدمات سرانجام دی بین۔

آپ گی شہرہ آفاق کتاب '' آپ کے مسائل اوران کاحل' بلا شبداردوادب کا شاہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ علمی وصحافتی دنیا میں آپ کی تبحرعلمی، قلم کی روانی وسلاست، تبلیغی واصلاحی انداز تحریجیسی خداداد صلاحیتوں اور محاس و کمالات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت شہید اسلام نوراللہ مرقدہ روز نامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں ۲۲ سال تک دینی وفقہی مسائل پر مشتمل کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل' کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ یہ سلسلہ آپ کی شہادت تک چلتا رہا۔ اللہ تعالی نے آپ کے اخلاص وللہ بیت کی برکت سے عوام الناس میں اس کالم کو بڑی مقبولیت عطافر مائی۔ بلامبالغہ لاکھوں مسلمان اس چشمہ فیض سے مستفید ہوئے۔ دس ہزار سے زائد سوالات وجوابات کوفقہی ترتیب کے مطابق چار ہزار صفحات پر مشتمل دس جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔

عرصہ دراز سے ہمارے دوست واحباب،معزز قارئین اور ہمارے بعض کرم فرماؤں کا شدت سے تقاضا تھا کہ حضرت شہید اسلامؓ کی تصانیف آن لائن پڑھنے





عِلدِجِهام



اوراستفادہ کے لئے دستیاب ہوں۔ چنا نچہا کابرین کی تو جہات، دعاؤں اور تخلص ماہرین و معاونین کی مسلسل جدو جہداور شباندروزتگ ودوکا ثمرہ ہے کہ ان کتب کونہایت خوبصورت اور جدیدا نداز میں تیار کیا گیا ہے، چنا نچہ آپ مطالعہ کے لئے فہرست سے ہی اپنے پہندیدہ اور مطلوبہ موضوع یر" کلک" کرنے ہے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

''شہیدِاسلام ڈاٹ کام''کے پلیٹ فارم سے حضرت شہیدِاسلام نوراللہ مرقدہ کی تصانف کو انٹرنیٹ کی دنیا میں متعارف کرانے کی سعادت حاصل کرنے پرہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں سربسجود ہیں۔اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اکابرین کے علوم و معارف کافیض عام فرمائے۔

جن حضرات کی دعاوُں اور تو جہات سے اس اہم کام کی تحمیل ہو پائی، میں ان کا بے حد مشکور ہوں خصوصاً میر ہے والد ما جدمولا نا محمد سعید لدھیا نوی دامت برکاتہم اور میر ہے جیاجان صا جزادہ مولا نا محمد طیب لدھیا نوی مدخلہ (مدیر دار المعلوم یو سفیۃ، گزار ہجری کراچی ) اور شخ ڈاکٹر ولی خان المنظفر حفظ اللہ جن کی بھر پور سر پرستی حاصل رہی۔ اللہ تعالی ان کے علم وعمر میں برکت عطافر مائے اور صحت وعافیت کے ساتھ اپنے حفظ وامان میں رکھے۔ اسی طرح حافظ محمد طلحہ طلبر، جناب امجد رحیم چو مدری ، جناب عمیر ادر لیس، جناب نعمان احمد (ریسرچ اسکالر، جامعہ کراچی) جناب شہود احمد سمیت تمام معاونین کہ جن کاکسی بھی طرح تعاون حاصل رہا تہد دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بین رضا ورضوان سے نواز ہے۔ آئین ۔

محمدالیاس لدهیانوی بانی ونتظم' شههیداسلام' ویب پورٹل www.shaheedeislam.com info@shaheedeislam.com

0321-9264592











#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

حكومت بإكستان كافي رائلس رجسر يشن نمبر 19 ا

قانونی مشیراعزازی ـــ منظوراحدمیوایدووکیٹ مائی کورٹ

اشاعت:\_\_\_\_\_\_ستمبر ۱۹۹۷ء "

ناشر: \_\_\_\_\_ مكتبه لدهيانوي

18-سلام كتب ماركيث

بنوري ٹا وَن کراچی

غرابطه: جامع مسجد باب رحمت

پرانی نمائش،ایم اے جناح روڈ، کراچی

نون: 021-32780340 - 021-32780340

www.shaheedeislam.com

O Com

نوٹ: Mobile اور IPad وغیرہ میں بہتر طور پر دیکھنے کے لیے "Adobe Acrobat" کو "PDF Reader" کے طور پراستعال کریں۔

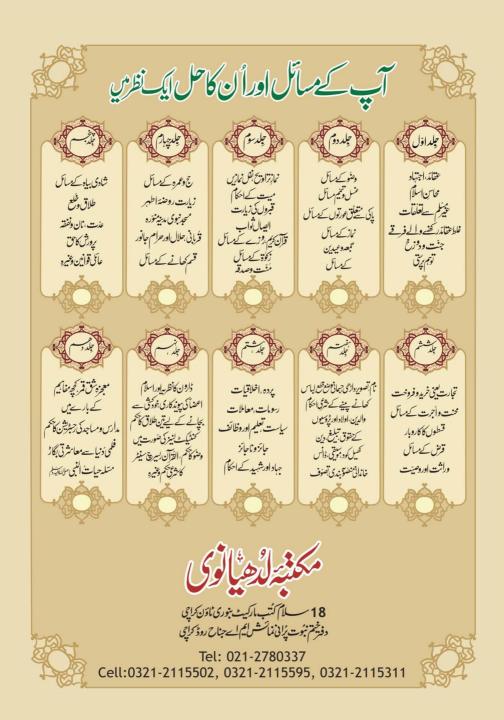